# بنين السّالح الحرابي

مر المسلم و المسلم و

(جحیت صریث کے دلائل)

مصنن

مسعود احمد، بی ،ایسس ابرجاعت المسلین

جاعوب في الم

#### بسراللهاالرّحلنالرّحيم

کاننب میدالمحنیظ میال طباعت میدالمحنیظ میال طباعت میدالمحنیم (میدالیم (میدالیم است اشاعت میدالیم میدالیم است میدالیم است میداد میدا

شائع کرده می المسلمین ، کوترنیازی کالونی ، نادتم نام آباد، بلاک جی ، کاچی سست

جلة خفوق بي جاعت المين رحبر إرجر النان مران المبريش الم المران عفوظ من المران المبرد (رحبر النان المبرد المران ال

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ فَرَسِينَ السَاعِينَ فَرَسِينَ فَرَسُوا لِلْمُنْ فَرْسُونِ فَرَسِينَ فَرَسُونِ فَالْمُعِلَّ فَرَسُونَ فَرَسُونِ فَرَسُونِ فَالْمُوالِي فَالْمُعِلَّ فَلَالْمُ فَالْمُوا لِلْمُعِلَّ فَالْمُنَالِ لِلْمُ فَالْمُوا لِلْمُ فَالْمُوا لِلْمُعِلِي فَالْمُوا لِلْمُعِلِي فَالْمُوا لِلْمُ فَالْمُوا لِلْمُ فَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ

| ·         |                                                   |         |
|-----------|---------------------------------------------------|---------|
| صفح       | عنوان                                             | تنبثوار |
| ۵         |                                                   | 1       |
| <b>^</b>  | باب اول ر حدیث وحی ہے                             | ۲       |
| 44        | باب دوم ـ حديث ما خز قانون ہے                     | ۳       |
| سووا      | باب سوم - اطاعت رسول فرض سے                       | ۴       |
| 111       | باب جمارم - مجيت حديث اور تواتر                   | ۵       |
| ۱۳۸       | باب بنجم مه مجبت مربث براعرا ضات ا دران کے جوابات | 4       |
|           | بابششم منكرين حدث مرمراه كي تخريرون س             | 2       |
| 191       | صربف كے حجت شرعتبر مونے كا بتوت -                 |         |
| · · · · ; | باب مفتم - تدوين عديث اور تروين حديث يراعر اضات   | ^       |
| 191       | اوران کے جوابات۔                                  |         |
| r-0       | كتابت احاديث                                      | 9       |
| 7.2       | رسول الشرصلي الشرعليدولم كالمحواق بهوتى كتباويث   | J+      |
| 110       | صحابهٔ کرام کی کتب احادیث                         | 11      |
| بهم       | وطائي سوسال كاشاخسانه                             | 11      |
|           |                                                   |         |
|           |                                                   |         |

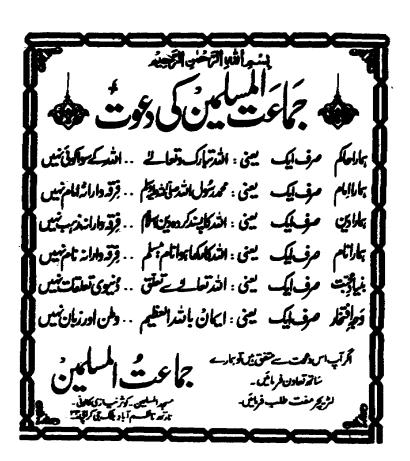

#### بسبم الثدانزهل اترحيم م

رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلّم کے قول ، فعل اور تقریر کو حدیث کتنے ہیں۔
شروع اسلام سے اب کک حدیث کو حجّت بشرعیہ سمحھاگیا۔ اسی بنیا د پر علمات
اسلام نے حدیث کی حفاظت میں انتھاک کوشش کی اور اس سلسلہ میں کوئی وقیقہ
فردگذاشت نہیں کیا۔ بیسیوں فنون ایجا دکئے ، ہرفن برحدیث کو برکھا اور خمتلف
قدم کی باریکیوں سے کام لیا۔ حقر نین کرام کا یہ ایک ایسا چرت انگیز کا دنا مہے جس
پرجتنا بھی فح کیا جائے کم ہے۔

محدثین کرام کی مساعی جیله اور محنت مشاقد کے نتیجی بی آج است مسلم کو میری احادیث کا ایک بیش بها ذخیره میسر ہے حس کی روشن میں اسم سلم کا ہر فرد آسانی مراط مستقیم برگام زن ہوسکتا ہے اور قرآن مجید برا اللہ تبارک و تعالی منشاء کے مطابق علی رسکتا ہے۔

دی اسلام میں شریعیت اللیہ کے دوماخذ ہیں:۔ اول: قرآن مجید

دوم: حدیث رسول الله صلی الله علیه وستم

حدیث ، قرآن مجید کے معنی دمفهوم کومتعین کرتی ہے اور قرآن مجید مرجسل کرنے کاطرلقہ تباتی ہے۔

حدیث،ی ہے جو قرآن مجید کو بازیج باطفال بنانے سے بازر کھنی ہے اور کسی ملی کو بہرقع نہیں دیتی کہ وہ قرآن مجید ہے جومعنی چلہے کر دے۔

افسوس کم ماضی فربب اور دورِ حاصر بی چند لوگ ایسے پیدا ہوتے جن کو یہ تقبد ناکوارگزرا، زمانہ کے ساتھ دین کو برلنے بیں انہیں حدیث بڑی دکا دٹ نظر آئی۔ قرآن مجید کو ابیغین مانے معنی بینانے بیں حدیث سرِّراہ تابت ہوئی۔ جدّت بیندی اور تن آسانی کو بروے کا دلاتے بیں انہیں حدیث کا وجود کھٹکنے دگا ، الغرض بڑی ہوشیاد سے انہوں نے حدیث کو داست سے ہٹل نے کے لئے قدم بڑھایا اور مختلف مراحل سے کریت مریث کے ججّت شرعیہ ہونے سے انکاد کر دیا۔

جن لوگوں نے مدیث کے حجّت شرعبہ ہونے کا انکارکیا انہیں سنکرین مدیث کے حجّت شرعبہ ہونے کا انکارکیا انہیں سنکرین مدیث کسنے ہیں ان کے نزدیک لبتول ان کے صرف فرآن مجید حجّت مسترعیہ ہے اور صرف اسی برعل کرنا اسلام ہے۔

جولوگ دین کواپنے اوپرایک بوجھ مجھتے تھے انہیں منکرین حدیث کی یہ بات برت بندآئی اور انہوں نے بڑی آسانی سے منکرین حدیث کی دعوت پر تبیک کها، اس طرح اس فت بین ترقی ہوتی مہی ادر ہورہی ہے۔

علار کرام نے اس فتنہ کا تعاقب کیا ، منکرین حدیث کے رّد میں مختلف کتابیں مکھی گئیں ، منکرین حدیث کے رّد میں مختلف کتابیں مکھی گئیں ، منکرین حدیث کے تمام اعمر اصات کا دندان شکن جواب دیالیکن وہ برابر اپنے اعراصات کو دو ہراتے رہے اور دو ہرار ہے ہیں -

فتنهٔ الکارِ حدیث کے سلسلے ہیں جو کتا ہیں تکھی گیئیں ہے کتاب المسمی ہدد ہر ہاں المسلین " بھی اسی سلسلے کا ایک کڑی ہے ، حدیث کو جحت متریخیہ تا بت کرنے کئے اس کتاب ہیں دلائل کو مندر مر فریل عنوانات میں تفسیم کر دیا گیا ہے اور ہر عنوان کو کیک منتقل باب کی حیث ہیں سے اس کتاب ہیں شامل کر دیا گیا ہے۔

عنوانات بيهي :-

- (۱) حدیث وی ہے۔
- (٢) حديث ما فذِ فا نون سے -
- رس) اطاعت رسول فرض ہے۔
  - رم) ججيّت مديث ادرتوار -
- (۵) جيت ورب براعراضات اوران كے جوابات .
- (۱۶) منکرین مرمین کے سربراہ کی تحریروں سے مدیث کے حجّت منزعیّہ ہونے کا تبوت ۔
- (٤) تروین مدیث، تدوین مدیث براعر اضات اوران کے جوابات ۔ اللہ تعلیا سے دعام ہے کہ وہ اس کتاب کے ذریعہ بھٹی کے ہوئے کشخاص اور فریب خور دہ افراد کو ہرایت نصیب فرمائے۔ آیین ۔

نوف: (۱) اس كما ب مي جوا حاديث اور آثار نقل كئے آئي وه سب
عجع باحن سند مين ضعيف سندكى كوئى حدیث يا اثر نقل سنين كياكيا.

(۲) تدوين حدیث كے سلط میں مختلف كما بوں بس رسول الله صلى الله عليه وقم
اور صحاب كرام كے مزيد نوشتوں كا ذكر طمقا ہے كيكن كيونكه ان كى سندوں كى تحقیق
كا دقت نه مل سكالمذا انہيں اس كتاب بي شامل نہيں كياكيا۔

بسم التداتطن اترحيم بإباول مرسف وی ہے

صربت وی سے بین منزل من اللہ ہے۔ صربیت سے وی ہوسنے سے دلائل

درج ذبل ہیں :-

دليل سا الدنعلافرمانكم :-

إِذْ تَقُولُ لِلْمُوعِ مِنْيُنَ ٱلْمُنْ لِعِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ سَابِكُم يَكُفِيَكُمُ أَنْ يُبِدَّكُمْ رَبُّكُمْ رَبُّكُمْ رَبُّكُمْ رَبِّكُمْ السَّلَّهُ السَّالِكِ يَكَافَى لَيْنِ بِخَلْتُهِ الله فِ مِنَ الْمَلَابِكَةِ كَيْهَالاربْ بين مِزار فرشة نازل فراكر

مُنْ زَلِیْنَ ۔ (آل عران ۱۲۳) تمهاری مردفرماتے۔

آبیت کا انداز بتا رہاہے کہ اس آبیت سے نازل ہونے سے بیلے ہی رسول التهصلى الته عليه وتم في بطورتسلى صحابة كرام كوننين بزار فرشتول كي أمرا وكي خبردي تقى كيونكه ببخبر قرآن مي كهين نهيس بيعالمذا نابت ہواكہ فرآن محطلاوہ كوئي وى آئى تى جسى كى بنيادىر آئے نے بيخوشخرى دى تى -

وليل مل الله تعالي فرماتا سے د-

وَمَاجَعَلْنَا لَقِبُلَدَ الَّتِي كُنْتَ اور (ك رسول ) جن فبلك طف آب عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعُلَمَ مَنْ يَتَبِعُ يبط منه رَسْفِظ اس كوبم فيكس أور الرَّسُولَ مِبَنُ يَنْقَلِبُ عَلَى مُقصد كُلِكُمُقُرَّمْين كَياتُها سواحً

اس ككريم برديج لين كركون رسول كى يروى كرماس اوركون الضياوى رکفری طرف وایس ہوجا آہے۔

يرة بن اس بات يردلالت كرتى سے كرميت المقدس كى طرف مندكرنے

كاحكم الترتعلك في ديا تعالبكن وه حكم قرآن مجيد مينس لهذا ثابت بواكه قرآن کےعلاوہ کوئی وی تھی جس کے ذریعیہ بیٹے کم دیا گیا تھا۔

منکرین حدیث کے تین دور۔

عَقَيْهُ (لِقِرَةُ ١٣٣)

دوراول منكرين مديث نه اس دليل كيجواب مي يبلي توبه كماكه رسول التصلى الشرعليه وتمسة تورميت كى اتناع بس مبيت المقدس كى طرف منه كياتها اوركيونكه نوريت بين يحكم المدى طف سے نازل مواتفالدزا آيت فركوره بالا میں اللہ تعالے نے اسی محم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

دور ثانی کیرید که گیا کرایت مرکوره مین کعبه کی طرف منکر فی کے مکم کی طر اشاره بصاور ترجمهاس طرح كياكيات اب حس قبله كي طرف آي مذكر يع بب اس كاحكم الشرى في دياتها " يعني آيت سي بربت المقدس كوقيله بنافي عمكا ذكرنهيس بصاورجب بيت المقدس كقبله بنلف كاذكراس أيت مينس سے نو پیراس کی طرف مذکر تے کے کم کاسوال ہی میدانیں ہوتا بعنی وئی وی

دور فالت ابسب كة خرس به كما كياكة فبله كبي برلابي نبيس كيب ابتدائے نبوت سے کعبہی کی طرف مندکرنے کا حکم تھا۔ بهلی دوغلط فیمیون کی توخود منکرین حدیث ہی نے نردید کردی لهذاہم صوت نیسری غلط فیمی کا زال کرتے ہیں۔

تحول قبله كے الكاري مندرجه ذيار كادلي تقيس انہيں كس طرح دوركيا كيا۔ ذيل ميں طاحظ كيجئے۔

ا۔ قرآن مجیدی آیات میں تحویل قبلہ کا ذکرہے۔ لہذا تحویل قبلہ کے انسکار
کے لئے خود قرآنی آیات مانع محنیں۔ اس دکا وٹ کو دور کرنے کا آسان طریقہ یہ نسکالا
گیاکہ قرآنی آیات محمعنی برل دینے ، اس طرح رکا وٹ خود مجود دور ہوگئی یشلاً
اللہ تعالى فرما آہے۔

اس آبت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فیلہ برلاگیا۔ لیکن ان لوگوں نے
آبت کے معنی ایسے کروسے کہ تخویل فیلہ کا مفہوم کا لعدم ہوگیا۔
اس کا ترجہ اس طرح کیاگیا۔

" ہم اس قبلہ کامتو کی آب کو بنادیں گے جو قبلہ آب کولیند ہے! کس قدر کھلی تحرافیت ہے۔

اس آیت سے پہلے اللہ تعلیے فرما تاہے۔

قَدُ نَهُى تَقُلُّبَ وَجُمِلِكَ فِى مِم دَيِكِفَ بِي كُم آبِ بار بار (دَى اللَّهُ مَا يَكُفُ بِي كُم آبِ بار بار (دَى الشَّمَاءِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

اس کا ترحمہ اس طرح کردیا گیا۔

" ہم دیکھتے ہیں کہ آب کے دل میں بیخیال باربادا گفت اسم کرکہ جس کعبہ کی طون میں مذکرتا ہوں وہ مبر ہے قبضہ میں ننیں)" عجیب دغریب ترجمہ ہے کہ جس میں نتراسمان کا ذکر ہے تہ چبرہ کا کھر اس خیال کا جو نوسین میں دیا گیا ہے کمیں قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ بلکہ خود ماختہ

غرض برکراس طرح دوسری آیات معنی بھی برل دیے گئے۔
۲۔ تخوین فبلہ کے الکارس دوسری دکاوٹ احادیث و تاریخ کی بھی ان کوبر
کہ کرجتم کر دیا گیا کہ برسب جعلی ہیں۔ الترافتر منوا تراحا دیت صحیحہ اور تاریخی شوا ہر کا کس جرات کے ساتھ انسکار کیا گیا ہے کہ سوا ہے کا انترافت کے ساتھ انسکار کیا گیا ہے کہ سوا ہے دوانا بنتہ "برا صف کے اور کا کیا جا کہ سوا ہے کا میں تا بنتہ "برا صف کے اور کا کیا جا کہ کا میں جرائت کے ساتھ انسکار کیا گیا ہے کہ سوا ہے دوانا بنتہ "برا صف کے اور کیا کیا جا کہ کا میں تا ہے۔

ابجب دونوں رکاولوں کو دفع کر دیا تو داستنصاف ہوگیا ادرایت زیر بحث میں صریف کے دمی ہونے کا نبوت باتی نہیں رہا۔ تخویل قبلہ سے السکار صحیح تنہیں

منحرین صربت کاتویی فبله سے انسکارگرنا مندرجر ذیل دجوہ کی بنار پر صحیح نهیں -۱- قرآنی آبات بی تحراجت معنوی کرنی پڑتی ہے۔ ۲- صحیح بخاری وصحیح سلم کی متنعق علیہ احادیث اور دیگراحادیث صحیحہ متواتره كاانكارتواترا ورحقيفت نابنه كاانكار بالاربي باطل ب

س تایخ کاانکادس کوی لوگ تاریخ حقائق کے نام سے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔
م د وہ سجدات کے موجود ہے جس بن ایک ہی نا ذدونوں فبلوں کی طرف منہ کرکے بڑھ گئی گئی اور منہ کرکے بڑھ گئی گئی اور دوران نماز کعبہ کی طرف منہ کیا گیا۔ اس سجد کا نام مسجدا لقبلتین ہے۔ بہجد تو یا فیلہ کا زیرہ نبوت ہے۔

۵- قرآن مجید میں ہے کہ کعبہ کی طوف مذکر نے پر بہودیوں نے اعتر اض کیا تھا۔
انہوں نے اسپنے سابقہ فنبلہ سے کبوں مذہ بھیرلیا۔ براعتر اص اس ہی وفت نمکن ہے
جبکہ تحولی فنبلہ کوت بیم کیا جائے۔ ورنہ اگر ابتدائے نبوت سے ہی آب فبلہ ابراہی کی طرف مذکر نے فواعز اص کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔

اً و آن مجید کے من مانے ترجے سے منصرت بیکہ متواز احادیث صحیح اور تاریخی شواہد کا انکار لازم آناہے بلکہ خود قرآنی سیاق وسیان اس ترجیم کا تمل نبیس ۔ انڈر تعالیے فرمانا ہے۔

سَبَقُولُ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ بِدَقُونُ لُوكَ عَنقرِبِ كَبِيلِكَ مَا وَلَّهُ هُوَعَىٰ قِبْلِكِمُ النَّاسِ النَّالِ السَّالِيلِ اللَّهُ النَّالِ اللَّهُ النَّالِ اللَّهُ النَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ ا

دنقرق ۱۴۲) اس کے آگے اللہ تعالے فرما آہے۔

فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرًا لُسُعِدُ لَكُ رسولًا آبِ الني جَره كوسجر حرام

الْحَدَام - دَلِقَرَة ١٢٢ ، ١٥٠) كَيْطُون كِير لَيجة -وَحَيْثُ مَاكُنُهُمُ فَوَلَّوا اورجهال كبين ثم بواينجرا وُجُو هَكُمُ شَطْرَة - كوسجر وام كى طرف بجيراو-(لقرة ١٥٠) (١٥٠)

مندر حبالاآيات اس بانكى واضح دلبل بي كديمال متولى بنلقط كامفهوم بالكل غلطب، بمان توبات ايك قبله سے مذكير في اور دوسر ب قبلہ کی طوت رخ کرنے کی ہوں ی ہے۔

لهذا تحلي قبله سے ذكار مالىيامت ماطل ہے۔ اور آبت زير بحبث صریت کے دی ہونے کا کھلا نبوت ہے۔

وليل س الله تعالى فرانا به:

لَا تُعَمَا الَّذِينَ ا مَنُو ا إِذَا نُودِي لِهِ اللهِ والو جب جعم كه دن از لِلصَّلَاةِ مِنْ تَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ كَلِي ادْان دى جائے توطیری سے إِلَىٰ ذِكْرِا للهِ وَذَمُ وَأَالْبَيْعَ ذَ لِكُمْ الله عَدَرك طِت آوَاور خرير وفرد خَيْرٌ تَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ وَتَعُلَمُونَ . جُورٌ دو. بيرى تمار كان بسترب اگرتم مجھو۔

(9 == 2)

يرآيت كبنازل موتى اس كاذكر مي فرآن مي اسطرح آتاب -وَإِذَا رَا وَيَجَارِهُ الْوَكُمُوا إِنْفَضُوا اللَّهُ الرحب ال وكرب في تجارت إثماشا الكيفا وَتُركُونَ فَأَيْمُ المقُلُ حَدا ربكيا نواس طرف عِلْ كُفا ورآب كو عِنْدَ اللَّهِ خَارٌ مِّنَ اللَّهُ وَمِنَ كُوا جُورُكُ أَبِكُه دَيِجِ كُرْجِكُم

التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّارِقِينَ - الله كياس عوه لمواور تجارت سيبترم اورالثر بهتررزق دينے والاسے ـ

گویا بیآیت اس دقت نازل موتی جب جمعه کی نماز کے دقت بعض لوگ تجارت كم لت بط كنة ادر دسول الله صتى الله عليه وسم كوسي معرا مواجور

آبیت زیربجث سے نابت ہواکہ نماز جمعہ کے لئے اذان دی جاتی تھی جمعہ کے دن کوئی خاص نماز کھی جس میں لوگ جمع ہواکرتے بھے۔ ان دونوں یا توں کا قرآن مجيديك يوكمنس دياكيا تفاد لهذاب دونون كامكسي السيطكم كاتعيل مي بورس عظج قرأن مجيدس نازلنس بواعقا بكة قرآن مجيدك علاوه تصاور حباس عكم كى خلاف ورزى على بن آتى تو الله تعلى الله نهاك أيات كے دريو تنبيه كردى ـ يس نابت بواكه وه حكم نرراج مريث طاتها - المزاحريث وي سع -

ایت بالایس حدیث کے خلاف عل کرنے برتنبیہ نازل ہوئی اسسے صرب کے احکام کی اہمیت آشکارسے۔

دليل يم الشرتعالة فرما تاسع:

حَافِظُواعَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلَاةِ نَمَا رُول كَي حَفَاظت كرواور فاس الْوُسُطْى وَ تُومُوا يِلْهِ قَانِتَانِي ٥ طورين كي نمازكي اورالله تعليك فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا سَائِ البِسَ مَطْ دَرُو كُبَانًا سَائِ البِسَ مَطْ مِدِر الر فَإِذَا آمِنْتُمُ فَاذُكُرُ واللَّهَ كُهَا تَهِين رَثَمَن كَانُون بَوْوْ (طِيْتَ بِيرِنْ)

عَلَمَكُمْ مَّاكَةُ نُوْا تَعُلَمُوْنَ 0 بِيلَ فِي اورسوارى برمجى نا ذاداكر القرق ما دوسوارى برمجى نا ذاداكر القرق ١٣٨ - ٢٣٨) المنتجة بورنيكن جب امن موجلت تو كيراندكواسى طرح يادكر وحب طرح المنظرة ا

آیت بالاسے معلوم ہواکہ حالت امن میں کوئی خاص طریقہ ہے جبطر لقبہ سے نمازاداکی جاتی ہے اور ہی وہ طریقہ ہے جس کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ فی کہ بین سکھایا " پورا قرآن مجید بڑھ جائیے نماز کا طریقہ آب کو نہیں ملے گا۔ لمذا اللہ نے کسی اور ذر لیہ سے نماز کا طریقہ سکھایا ہے اور ہی دہ ذر لیہ ہے جس کو حدیث کما جاتا ہے۔ لمذا حدیث میں منزل من اللہ ہے۔

دليل ه الله تعاط قرمانله :

مَا قَطَعُتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْتَرَكَّمُوْمَا (جَلَكَ بُونَضِيرِي) جودرخت تم نے قَامِنُهَ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ديل س الشرتعل الغرماناه :

وَعَلَى الثَّلْخَةِ الَّذِي كُولِكُ مُ لِلْفُواحَتَّى اوراً نين إدميول كى طوت جى الله

إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رُحُنَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ مُ التُّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ (توبته ۱۱۸)

تعالين توج فرائى جن كامعامسله ملتوی کیاگیا تقاسمان تک کرجٹ بین اَ نُفْسُهُمْ وَظَنُّو النُّلَّامُلُجا ﴿ بِالرَّوِدُكُنَّادِي كَان يرْمَكُ مُوكَى ور مِنَ اللهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ تُمَّ تَا بَ أَن كَي مِانِس الدروبال بن مُنادر عَكَيْهِمْ لِيَتُّو بُوااتًا اللهُ هُو الهُول في نقين كراياكه الترك عضب سے بھتے کا سوائے اللیکے اور کو ڈئے تحكانه ننبس ، نوالندان برمتوم بهوا تاكه وه نوبه كرس مي شك التدنو رفول كرشف والارح كرشف والاسے \_

يه تين آدى كون كقي ان كاكيا قصورتفا ؟ الله تعالى غصر كانطهاركس آيت مي كيا تفا؟ فرآن مجيدان نمام باتوس سے خاموش سے ظاہر بعدكة وبرقبول كرف سع ببط غيظ وغضب كأاظها رهبي كياكيا بوكارتا ديخ بتاتى بعد كياس دن ك ان كامكىل مقاطد (بائيكاك) كياكيا يسلام وكلام بندكر دباكيا ، حتى كربيوب كوجى عليهره بوجانے كا حكم ملا۔ برسب يوكس كے مكم سے تفا؟ ظاہر ہے كہ جس كے حكم سے معافی دى مار ہی ہے اسى كے حكم مصمقاطعهم كباكيا موكالبكن وهمم وآن مجيدين بيني المذاتا بت مواكقرآن جيد كے علاوہ مي وحي آياكرني تفي -

وليل مك الدتعاك فرماتاه : وَإِذْ أَسَرُ النَّبِي إِلَى بَعُضِ آزُواجِهِ اورجب نبى في اين كسى بيوى سے

حَدِيثًا فَلَمَّا نَمَّا ثَنَّ بِهِ وَٱلْطَهَرَلُا الله عَلَيْهِ عَرَّفَ بَدُضَه وَٱعُرَقَ عَنْ اَنْعُ فَلَمَّا نَبَّا مُهَا بِهِ فَلَلَّتُ مَنْ اَنْكَا لَكَ هٰذَا قَالَ نَتَا فِي الْعَلِيمُ الْخِبِيرُ و (تحريم س)

رازی بات کمی بھرجی اس ببوی نے
داز کوظا ہر کر دیا اور اند نے بنی کو
مطلع کر دیا نو بنی نے بعض باتوں کو
جنا دیا وربعض سے جیٹم بیٹنی کی ۔
مجمل جنا دیا وربعض سے جیٹم بیٹنی کی ۔
مجرجی بنی نے اس ببوی کو بیبات بی نی نے واس نے بوجھا آب کوکس نے بنایا (کہ
بیس نے داز کوظا ہر کر دیا ) بنی نے جواب
دیا کہ مجھے علیم وخبیر نے بنایا ۔
دیا کہ مجھے علیم وخبیر نے بنایا ۔

وه را زكيا عما وكنى بيوى هى وآن بيد فاموش عد فرآن بيد سات معلوم بونا بع كسى بيوى وآب في منع كرديا تفاك دا ذظا بر م كريسكن نهول ف ظامر ردیا - الله تعاسل فنی کوافشا ف داری اطلاع دی بیکن کسطرت دى يېچېز قرآن جيش نيس ۽ ظامر سے كفر آن بيك علاده ى اور وى ك درىجه مطلع كباكيا يس ثابت بواكر قرآن تجيد كعلاده وبمسلسله وحى جارى رباكر النفا يحجر قران جیدسے معلوم ونا ہے کہ بیری نے ازراہ تعجب یو جھاکہ آب کوکس نے تبایا کیس ق دازكوطام كرد بإنورسول الترصلي التدعليه وسلم ف قرمايا - " العليم الجير"ف. ان الفاظية بالبرابت نابت مواكم الترتعليا في المطلع كياتها - المعلى اكركوتي كي ككركسي" العليم الخبير" انسان في خبردي هي جبياكم منكري حديث كاكمنا بعاور "فلما اظرم الترعليم" مين بجي الترسع مرادكوني انسان بع توجم سوك اس کے اورکیا کہ سکتے میں کہ اللہ می ان کو برابت دے منکرین عرب کا بیا ، ضہ

منصب نبوت كے قطعًا منافي ہے۔ جب اطلاع دینے والاالتہ ہو، جس کوالملاع دی جارہی ہو وہ نبی ہو توسوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیانے بزراجيه وحى ابنے بى كو تبايا كفاء اوروه وى تران بجيد كے علاد بھى ۔ اگر تب ليم نس نو بجريكى كماحاسكنا سع كرجو كجديسى اللهنات وسكهايا وهسب ورحقيقت انسانوسنه بي آب كوسكها يا تقا ، الله تعالى نهاس كوا ين طف منسوب كربيا وابيى صورت بس معاذ الشرية وحي رسع كى نه نبوت \_ فظلم خنم ـ

وليل مثر الشر تعلية فرما تاب :

اكمة تَرَ إِلَى الَّذِينَ تُعُواعَنِ كِياآبِ فِي اللَّهِ اللَّهِ الْكُول كُونِين ديجهاجن النَّجُوٰى ثُمَّةً يَحُودُونَ لِمَا كُومُرُوسَى سِيمنِع كِياكِيا تَفَا دِلْكِن بِهِ نَهُوْ اعَنَهُ (مجادلة م) لوك بازنيس آئے اور) كيروہي كام كركه بي جس سعان كومنع كماكياتها.

اس آبنسے طاہر ہونا ہے کہ آبت کے نزول سے پہلے سلمین کو سرکوشی مع منع كياكيا تقاليك العنك كاده عم فرآن مجيد كيس نهيس مذا ثابت مواكم قرآن مجيد كالدوجي دي آتي ٿي.

## ابك مشبها ورأس كاازاله

الله تعالے قرما ناہد:

يَّا يُهَا الَّذِينَ المَنْقُ الدَّاتَنَا جَيْتُمُ لِيهِ الحايان والواجب تم مركبتى كياكرو

فَلاَ تَتَنَا جَوْا مِالْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَكُناهُ عُدوان اور معصبت رسول كے

ماؤكيـ

وَ مَعُصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوُا لِي مَرُوشَى من كياكرو لَكِيْسِكِي اوْلِقُولُ مِالْبِرْ وَالنَّنْقُوٰى وَاتَّفُواللَّهُ الَّذِي كَ لِعَ مَرُوْثَى كَبِاكرواوراللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّه المَيْدِ مُحْشَرُونَ ٥ وروس كياس تمسب المطف كف (مجادلة ٩)

اس آیت کوبیش کرے اگر کوئی شخص یہ کے کہ اس آیت بیں سرگوشی کی مانعت معدناكسى دوسرى وى كى عزورت نبين -اس شب كاجواب برسع كم يه آيت سوره محادلة بن بعدين داقع بوني سعاوروه آيت يملے ـ يه كيے بوكتا مع كرم انعت كي أيت بعد من ازل بوتي ا درم انعت كے بعد جود انعہ ميش آباس كمتعلق آيت يبلے نازل موتى - دراصل مانعت يبلے عديث كے ذريج نازل ہوئی ۔ لوگوں نے اس کی خلاف درزی کی تواللہ نے پہلے تنبیہ کی اور تنبیہ سے بعد کیراس کم وفرآن مجید میں دو سرا با ۔

دليل ه الترتعاك فرما تاسع:

وَ النَّهَارَ - عَلِمَ أَنْ تَنْ يَحْصُونُهُ مُومِنِين كَي أَيك جَاعِت عِي آي كے

إِنَّ زَنَّكَ يَعُلَمُ أَنَّكَ نَقُو مُ بِصُلَّابِ كُورِ الْمُعْلَمِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال آدُنىٰ مِن تُلْتَى اللَّهُ وَنِصْفَهُ آبِ مِي نُقريبًا دوتها فَارات، وَيُلْتُهُ وَطَالِفَةٌ مِنْ الَّذِينَ كَبِي نُصِفُ رَات اور كِبِي تَسَالُ مَعَكَ وَاللَّهُ مُتَقَدِّرُ اللَّهِ لِي السَّارِيرُ صَحْرَبِيَّ إِلَا الرَّالِي اور فَتَابَ عَكَيْكُمْ فَاقْرَعُ وَامَاتَيْسَرَ ساتف وق صداللرى دات ودن مِنَ الْقُرُانِ - (مُرْتل ٢٠) كاوقت مقرركرتا سع - التركومعلوم

تفاکرتم اس کوبرداشت نبین کرسکتے مذا الدنے نمہارے حال پررحم کیا۔ اب تم جتنا قرآن آسانی سے پرطھ سکتے ہو برطھ لیا کرو۔

اس آبیت میں اللہ تعاسلے تخفیف کاحکم نا زل کیاا در تخفیف اسی صورت میں ممکن ہوسکتی ہے کہ بہلے دات کا قبام فرض کیا گیا ہو۔ سین قرآن مجید میں ایسی کوئی آبیت نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ تہجد کی نما ذمونین برفرض کی گئی متی ۔ بین ثابت ہوا کہ تہجد کی نماذ کا حکم بزر لیجہ حدیث دیا گیا تھا۔ برفرض کی گئی متی ۔ بین ثابت ہوا کہ تہجد کی نماذ کا حکم بزر لیجہ حدیث دیا گیا تھا۔ لہذا حدیث وجی ہے۔

## ایک مثبہ

اے مرق ا آب رات کونماز بڑھا کریں مگر کھوٹی رات مستنی ہے۔ نصف رات مستنی ہے۔ نصف رات مستنی ہے۔ نصف رات یا اس سے بچھ کم یا اس سے بچھ کم یا اس سے بچھ زیادہ دیر تک نماز بڑھ ا کریں ۔ اور قرآن کو کھھ کھر کڑوھیں بین کے اور قرآن کو کھھ کھر کڑوھیں بین کے اور قرآن کو کھھ کھر کڑوھیں بین کے اور قرآن کو کھی کھی اور قرآن کو کھی کے اور قرآن کی کے اور قرآن کو کھی کے اور قرآن کے اور قرآن کو کھی کے اور قرآن کو کھی کے اور قرآن کی کے اور قرآن کی کے اور قرآن کو کھی کے اور قرآن کے اور قرآن کی کو کھی کے اور قرآن کی کی کے اور قرآن کی کھی کے اور قرآن کی کے اور قرآن کی کھی کے اور قرآن کے اور قرآن کی کھی کے اور قرآن کی کے اور قرآن کی کھی کے اور قرآن کی کے اور قرآن کی کھی کے اور ان آیتوں کو بیش کرے اگر کوئی شخص یہ کے کم مؤمنین کو تھرکا کم ان آیات ہیں دیا گیا تھا تواس کا جواب یہ ہے کہ بیر حکم عرف رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کو دیا گیا تھا اور بہ کہ کر دیا گیا تھا کہ آب کوایک تھا دی بات وحی کی جانے والی ہے۔ گو باان آیات ہیں خصوصیت کے ساتھ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیام اللیل کا حکم دیا گیا تھا نہ کہ مؤمنین کو۔ لنذاان آیا سے مؤمنین برنہے کی فرضیت تابت نئیں ہوتی ۔

دليل من الشرتعاك فرماتا بع:

يُوْ صِنْبِكُمُ اللّه فِي آوُلاَ دِكُمْ تَمارى اولادكور تَهُ كَسللم بِي ولِنَّ حَرِمِثُلُ حَظِّ الْاَنْتَ بَيْنِ الله تعلك تم كوصيت كرام حصه لِي فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَ بَيْنِ لِإِلْكَ كودول كيول كي برابر حصه لِي فَلَمُنَّ ثُلُثَ اللّه مَا تَرَكَ وَإِنْ كَا الرَّم و الأكيال بول اور دوس كَانَتُ وَاحِلة لاَ فَلَمَ النِّفُ فَد الله من ول توان سب كوكل تركه كا ونساء ١١) دوته الى طي كا ادراكم و ايك وته الى طي كا ادراكم و ايك

آیت بالاسے معلوم ہواکہ اگر لرطے نہ ہوں اور دوسے زیادہ لڑکیا ہوں نو انہیں دونهائی ملے گا اور ایک تهائی باقی بچے گا۔ اگر مرف ایک لڑکی ہونو کے سے نصف ملے گا اور نصف باقی رہے گا۔

آبت سے بیمنیں معلوم ہزناکہ بیرباً قی بجا ہوا حصہ ربعنی بہلی صورت بیں ایک تهائی اور دوسری صورت بین نصف) کہاں نظیم ہوگا؟

اس کاکیامصرف ہے؟ ظاہرہے کہ اس کا بھی کوئی مصرف بتایا گیا ہوگائیں وہ حکم قرآن مجید میں نہیں ہے۔ لہذا ثابت ہواکہ فرآن مجید کے علاوہ بھی حی آیا کرنی تھی۔

دليل ملك الدتعلك فرماناه :

عَلِمَ اللّٰهُ اَ نَكُمُ كُنُمُ كُنُمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

کرسکتے ہو۔

آیت بالاکے نزول سے پہلے رمضان کی دانوں میں عور توں کے باس مانا ورکھا تا بینا منع تھا۔ بعض لوگوں سے اس میں کو ناہی ہوئی۔ رمضان کی رات بین لطی کر میٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہ آیت نازل فر ماکراس علم بی تخفیف کر دی اور اب روزہ حرف دن کارہ گیا بیکن تخفیف اسی وقت ہو سکتی ہے جب پہلے کوئی سخت حکم دیا گیا ہوا وروہ حکم ہیں تھا کہ رمضان کی را توں میں بی کی روزہ رکھا کر و۔ حرف مغرب کے وقت کھلنے بینے کی اجازت تھی۔ میں بھی روزہ رکھا کر و۔ حرف مغرب کے وقت کھلنے بینے کی اجازت تھی۔ لیکن وہ حکم تر آن مجید میں کہیں نہیں۔ بین تا بت ہوا کہ وہ حکم نازل تو ہوا تھا لیکن وہ حکم تر آن مجید میں کہیں نہیں۔ بین تا بت ہوا کہ وہ حکم نازل تو ہوا تھا لیکن وہ حکم نازل تو ہوا تھا لیکن وہ حکم نازل تو ہوا تھا لیکن فر آن مجید کے ذریع ہمیں بیک حربیث کے ذریع ہمیں جا کہ دریوں تو ہوا تھا لیکن فر آن مجید کے ذریع ہمیں بیک حربیث کے ذریع ہمیں دوت وہ ہے۔

ایک اورزاویہ سے صریت کے دمی ہونیکا قرآنی تبوت دليل سا الشرتعلط فرماتا سے:

وَمَا كَانَ لِبَشُواَنَ يُكِلِّمَهُ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَكن نهين إِلَّا وَحُيَّا أَوْمِنَ وَ رَآءِ حِجَابِ أَوْ كَمَا لِثْرَاسِ سِي إِنْ كُرِي سُواسِكُ يُرْسِلَ رَسُولُ فَيُوجِى بِإِذْ مِنهِ (ا) وَي كَوْرِلِي (١) يا يرده كَيْجِهِ سے مَا يُشَاءُ إِنَّهُ عَلِي حَرِيمٌ ٥ (٣) يا اللَّكى فرشت كو يحيجا وروه للر كح كم سے اس چيز كي جو الشر جا ہے راس انسان کوروی کردے بیٹیک اللر بندوبالا حكمت والاسء

(الشورى - ٥١)

اس این بین کسی رسول بانبی بک احکام اللی پینجینے کے نبن طریقے بیان كتركيس ـ

(۱) براہ راست وی سے درلیہ

(۲) برده کے بیچے سے براہ راست کلام (۳) اللہ تعالی کے حکم سے وی کا فرشتہ کے ذریجہ آنا ۔

اب دیکھنا بہ ہے کہ قرآن مجیدان نین قسموں میں سے کونسی وحی ہے اللہ تعا<sup>ط</sup>ے

فرما تلہے۔

(١) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُّ وَّالِجِبْرِ مِلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى كَانَ عَدُّ وَالْجِبْرِ مِلْ اللهُ اللهُ

فَاِنَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكَ مِا ذُنِّ اللهِ مِي (جربي) وي بعض فاللَّهُ عَكم

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى سِياس فرآن كوآب كَ فلب بِالمَالِ وَّ تَشُولَى لِلْمُؤْمِنِينَ 0 (بقرة ۹۷)

(٢) وَإِنَّهُ لَتَنُوزُ مِلْ رُبِّ يَ فَرْآن رب العالمين في الرافع الم الْعَالِمِينَ ٥ نَزَلَ بِهِ الرَّوْمُ مَ مَا اللَّهُ وَمُ مَ مِنْ اللَّهُ وَمُ مَ مِنْ اللَّهُ وَمُ الْدَمِينُ ٥ عَلِ قَلْبِكَ بِتَكُونَ اللهواس - آيك فلب يراس كو مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ٥ بِلِسَانِ عَرَبِّ واضَّع فِي زبان بِن فازل كياكيا ب

مَّبِيْن و رشعرار ١٩٢ تا ١٩٥) تاكرآب وراسف والول ميل سعيمولد آبات بالاسع تابت موناب كرقران وحى كى تبيرى قىم سے داب وحى كى دوسمير باقى رە حاتى بى ـ ظاہر ہے كەرسول الله صلى الله عليہ وتم كے حق بى ان کائھی استعال ہوا ہوگا۔ اور وہ صریت کے نزول ہی بیں ہوسکتا ہے۔ لمذا حدیث بھی منزل من اللہ وجی ہے۔

ابك مشبرا وراس كالزالم بهال به شبروار دكيا ما تلهد كدان دونول قدام سے دحی نبوت مراد نہیں نواس کاجواب بہمے کہ آیت زیر بجث کے بعد ہی دوسرى آبت بين الله تعالية فرما ناسع :

(شوری ۵۲)

وَكَذُلِكَ ٱوْحَيْنَا اللَّهِ وُوحًا اوراسى طرح بم في آب كى طرف ليف مِّنُ آمُرِنَا مَا كُنْتَ تَذُرِئُ مَا مَا كُنْتَ تَذُرِئُ مَا حَمَى وَى كَلَ (اس سعيلے) آينيں کیسا ہوناہے۔

ہے جو سلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے

ا در مؤمنین کے لئے ہوابت اور رحت،

وى كى نينوں اقسام كاذكركرنے كے بعدى الله تعليانے قرما باكاس بى طرح سے بعنی ان ہی نینوں طریقوں سے ہم نے آپ کی طرف وی جیجی ہے جو ہارے احکام کی ترجانی کرتی ہے لنزا تابت ہواکہ رسول الشرصتی الشرعليہ وستمى طوف تلينون اقسام وى سے امراكى نازل ہواكرنا تھا كيونكة وال جبير مرف ایک قسم کی وی ہے لہذا باقی اقسام وی سے صرف مدیث نازل ہوئی ادراگراحادیث کوان افسام وی میں سے شمار نہیں کیا جائے نو پھر میہ سوال بيدا بوكاكه بفيه دواقسام كي وحى كمال غائب بوكى ـ وه احكام كمال كئے كيزكم ان كاغات بونا نامكن كي لهذا حديث كووى ما ننا ناكزيها

### قرآن مجيرك ايك اورزاوييس مریت کے وی ہونے کا ثبوت

قَالَ يَبُنَى إِنْ أَرْى فِي الْمُنَامِرِ ابرامِيم عليه السلام في كما "العبرك آتى ا دُبِي كَا نُظُرُ مَا ذَا تَرَى بِيعْ بِنَ فَوَابِ لِي رَبِي الْمُعَالِي كَانِ تتيين ذبح كرربا ہوں۔ بناؤتم كيا كھتے ہو" کہا" لے آباجان جو مکم ایکو الملب أس كركذرين "

دليل سال قَالُ يَا بَتِ افْعُلُ مَا ثُوُّ مَرُط رصاً قات ۱۰۲)

ابراميم عليه السلام ايك خواب ديجهته بي ا ورخواب كوحكم اللي سجه كر المعيل عليدا سلامسعاس كأذكركرت بن المعيل عليداسلام هي يي لمجت بن كم

بيحكم اللي سعد دونول مقرس تنبول نے خواب كودحى اللي سجماء الد تعليا سند قرآن مجيدس اس كاذكرفر ماكرتائيد كردى جسس يمعلوم بواكر يغير وخواب بھی دیکھےدہ وی ہے اورام الی ہے۔ آبیت سے بھی نابت ہواکہ کتاب سانی کےعلادہ بھی رسول کے باس دحی آتی ہے۔ یہ ایک خواب تھا جوحفرت ابراہیم عليه السلام في ديجها في البين صرف ايك فعل ديجها تقا ، جوهم ديا جار باتفا اس كالفاظ الثرتعاكي سين اللهي بوت تفي الرأنفاظ اللها بوت توابرا بيم عليه السّلام به فرمات كه مجهد الله تعاسل في بيح ديب ظاهر بدكر ببطم اللى الفاظ كي صورات بين نازل نبيس بهوا مرف عكم اللي كامفهوم عقبا جوابرا بيم عليه اسلام اور العيل عليه السلام ي مجوين آيا -اب اس عم كمتعلق به كونى سنيل كه سكنا كم صحيفه ابراهيم مي عبي بيظم موجود تفاييو كم صحيفه ابراهي ميس موجود ہونے کے لئے الفاظ جا ہیں اور الفاظ نا ذل نہیں ہوسے اور بہرونیں سكتاكه الله تعاط كمفهوم كوا براسم عليه اتسلام البينح الفاظيس اداكر كصحيف أساني مين شال كردسيت امذا تابت بهواكه بيحكم صحيفه مينيس تفا بكه حديث لفي جزمازل ہوئی گئی۔

ننائج اس آیت سے دونتیج برآمہ ہوئے :۔

(۱) صحیفة ربانی کے علاوہ مجی وحی آتی تھی۔ اسی وحی کو مدیث کتے ہیں۔ (۲) احادیث کا اگر مرف مفوط ہونو بہ بھی کافی ہے۔ الفاظ کے محفوظ ہونے برا مراد کرنا لالینی ہے۔

انتباه اسكا يمطلبنين كهاهاديث كالفاظ محفوظ نبين بي صحابر

كرام اوران كے بعدتمام محدثين في اس ہى بات كى كوشش كى ہے كم الف اظ محفوظ رہیں۔فن مدیث کے نفر براتا مشعبے الفاظ مدیث ہی کی حفاظت کے لئے وضع ہوتے ہی محدثین نے مرف مفہوم ہی کی حفاظت نہیں کی بلکا گرکسیں دوسم معنی لفظول میں سنبہ وانو دونوں نقل کر دبیتے۔ مدیث کے طلبار اس سي بخوبى واقف بي محدثين في وجودمفهوم جاننے كے اصل الفاظ يادنہ رسن يركسى مديث كواسين الفاظيس اداننيس كيا بلكه صاف كسريا كوفال نفظ با رنبی با فلال بات با رنبیل - شلا ایک محدث ایک صریت میں رسول التُرصِلَى التَّرعليه وسلم كن ما زكا وقات بيان كرت بين نوجا رنما زول ك ا ذفات بیان کرتے ہیں اور مغرب کی نماز کا وقت بیان نمیس کرتے اور صاف كه دينه بيكم مجهيا دنيس رباكم محابى نيكن الفاظيس مغرب كي نماز كاوقت بيان كياتفا (صيح بخارى وصيح سلم) مغرب كي نماز كاوقت بجير مي جانتا ہے كم كب موناب ادركب نازيره فاقه الله السكا وجودانول فاين الفاظين ا دانيين كيا- حالانكه اكروه ايساكردين و نوكوتي مضائقه يتقاخصومنا اس ومرسيحي كروه الفاظ صحابي كے الفاظ مقے نه كردسول الله صلّى الله عليه وهم کے۔اسسے ابن ہواکہ ن محدثین نے صحابیوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ كى اتنى حفاظت كى انهوں نے دسول الله صلى الله عليه وسلم كے الفاظ كى حفاظت كتى ديانتدارىسىكى موكى رىخدث مذكور فصحابى كے الفاظ يادنه موتى ير مفهم كوابيني الفاظيس ادانبين كيا بكران الفاظين هي اداكرنا كوارانبين كباجن الفاظ بس دسول التُرصلي التُرعليه وسلم كينما زِمغرب ا داكرنے كا وقست

د *دمسری حدیثون بیں موجو د س*ے ۔ کیاان کی دیانت داری بیں اب بھی کوئی انتباه تاني كسى محدث ك مجول جلن سع بنتيج بنس نكالنا جاسيك دە صربت غيرمحفوظ موكى بلكه دوسرى سنرون مين وسى جيز محفوظ مل جاتى ہے۔ ایک ہی حدمیث کی اکثریا نجے یانے دس دس، بیس بیس بکد بعض احا دیث کی یجاس کیاس سوسوسندی موتی ہیں۔ اندا صدیث کے الفاظ کاکسی ایک سند مين غير محفوظ موحاناكوئي نقصال نبين بينجاتا يتمام سندول كے لحاظ سے متن صريث مامفهوم صريت بكل محفوظ اور ليقيني بوجاتاب إسطرح احكام اللي كا وه حصة جوقرات كے علاوہ نازل ہواتھا محفوظ ہو جانا ہے۔ انتباه فالت جبكى تخدشك تتعلق بركها جانا سي كراس في جيه لا كمداها ديث سعانتخاب كركه اين كتاب كونابيت كياتواس كامطلب يه موّاب كراسنا دكے كاظ سے جيولاكوا حاديث تقيس اوران استاديں سے جوببترين سندي فقيس ان كواس في اين كماب مين داخل كيا محدثين كي صطلاح من اگرایک متن حدمیث سوسندول سے مردی ہوتو بیسو صریبی کملائیں گی۔ لنزائئ لاکھ کی گنتی سے بر دھوکہ نہیں کھانا چاہے کہ اتنی صرفیب کہاں سے آگین وه حدیثی نهیس بوتی بلکسندی بوتی بی -میں قران مجید کے ایک اور زاویہ سے حدیث کے وحی ہونے کا تبو

وليل سال الدتعالة وماتاب :

وَ انْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَ منحين مديث كريها يرويز كاترجه: الْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكُ مَا لَمْ تَكُن "الشَّفْتِم يركنَّاب وحكت ناذل کر دی ہے اور وہ باتنیں سکھا دی ہیں جوتم ننسي جانتے تقے . (معادف القرأن ع اول ما الله

تَعُلُمُ (نُسَاء ١١٣)

سميت سيمعلوم بواكرا للدتعلي فكتاب كعلاده ايك اورجيز كمى نازل فرماتی تقی اوروه ماریث ہی ہوسکتی ہے۔ لیزا صریث وی ہے۔ منكرين عديث كي غلط فنمي إنكرين مديث كتفيي كما للدتعا للنفر ایک چیز نازل کی سے اور وہ قرآن مجید ہے۔ کتاب و مکمت کے بیج میں جو داؤہے وہ وائے تفیری ہے۔ دائے عطف نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس قول كرمطابق أيت كرمعنى يه موفي جاميس -

«النسفاي يركتاب نازل كردى مع يعنى مكمت نازل كردى مع يعنى ده باتيس كها دى بي جواب نيس جانتے تھے۔

واؤكوتفيرى قرار دين كربعدتن علوم كوايك كرديا كياا وراسطرح مدیث کے نزول سے انکادکر دیا گیا۔

واؤكوتفبرى قراردين كابعدجو نزجم بوناب وه أيسكساف ہے۔کیااس زجم میکی قدم کی بلاغت یائی جاتی ہے اگر نہیں ادر ہر گرنیں توية زعبهى غلطها دراسى وجهس برويزف يترجم نهيس كيا كالمي بلاغت ببداكرن كسلتكما زكم ايك واذكووات عطف ماننالازمى س

اوراگرایک داؤکومی ولئےعطف مان لیا تو بھیر کم از کم دوجیزوں کا نزول ثابت ہوجلئے گا اور میں اس بات کا تبوت سے کہ حدیث بھی منتزل من الندہے۔

اگریم اس جگه دا و کودائے تفسیری کان لیں تویہ قرآن یں ایک دوجگہ توہوسختاہے کہ اللہ تعالیا کتاب کی تفسیر حکمت سے کرد بے دیئی جب ایک دوجگہ توہوسختاہے کہ اللہ تعالیا دونوں نفطوں کوسا تھ ساتھ بیان کیا گیا ہوتو کیسے حمکن ہوسکتاہے کہ ہر جگہ کتاب کی تفسیر حکمت سے گاکئے ہے۔

کیا گیا ہوتو کیسے حمکن ہوسکتاہے کہ ہر جگہ کتاب کی تفسیر حکمت سے گاکئے ہے۔

کیا ایک مرتبہ تشریح کرنا کافئ نہیں تھا۔ قرآن مجید میں ندکورہ بالا آیت کی طرح دوم سے مقامت ہو کہ کانا گیا ہے۔

دوم سے مقامات بر بھی کتاب کے ساتھ لفظ حکمت کو دہراباگیا ہے۔ کہیں اس کی جگہ لفظ حکم کافر کرکیا گیا ہے اور کہیں کسی اور منزادت نفظ کو بیان کیا گیا ہے۔

حکم سے معنی "دائش، عدل کسی چیز کی حقیقت کو دریا فت کرنا۔

مجم کے معنی "دائش عکمت" (منتبی الادب فی نغات العرب) لہذا حکمت اور میزان جس کے معنی "دائش حکمت کے متزاد ف نفظ ہوئے۔ اسی طرح میزان جس کے معنی عدل ہوتے ہیں حکمت کے متزاد ف سے ۔

اب وه آیتی ملاحظه بورجی بی حکمت یا میزان وارد بواس - دلیل مطال الدنعالے فرما تابیع:

بانس کھا تا ہے جوتم نہیں جانتے

وَالْحِكْمَةَ وَيُعَدِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَهِينِ إِلَى رَبْلِهِ اوركتابِ وَكُمْتِ تَكُوْنُوا تَعُلَمُونَ ۞ كَتَعليم دينا بِعادرتم كوايي اسي (لقرة ١٥١)

برورنة ترجماس طح كياس ـ "تنبين كتاب وحكمت محطآ العيني ده كيم سحطا تاسيع وتم نبيس جلنة عَظَيْ (معارف القرآن جلداول صلا)

كويا ير ديزتے بھي پيلي واؤكے معنى ، "لينى "تهيں كئے اوروہ غالبًا بلاغت كلام كى وجست مجبور عظه . أكروه الباكرنة تومعنى اسطرح موطق. « وهميس كناب كالبين عكمت كي تعليم ديباس ليني وه يجوس كها ناسي جو تمس مانت تھے۔

اوريمعنى قطعًا بلاغت كمنافى بيد لهذاكتاب وحكت دوجييزي

ہں نہ کہ ایک چیز۔

دليل بالا الثرتعلط فرما تاہے۔

وَمَّا ٱنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ ٱلْكِتَابِ اس فَهُم يرنا ذل فرال ساوراس وَالْجِكُمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا يَيْرُكُهِ يَادَرُ وجواللَّهُ فَيْمُ يُركَّاب اللهُ وَاعْلَمُ وَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْ ﴿ وَكَمِن بِي سِي اللهِ وَالْمَ إِلَّهُ اس (نازل كرده منترليت) كے ذراجيه

وَاذْ كُووُ الْخُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اورالله كَاسُ نَعْتُ كُويا وكروج عَلِيمُ ( لقرة ٢٣١)

تنہیں نصیحت کرتاہے، اللہ سے ڈرنے رہو اور جان لوکہ اللہ مرجیز سے وافعت ہے۔

متب البي سي منه واحدات عال بهوا بعد الناب وهمت ايك جزموني جابيع .

سنیر کا زالہ اضمیر کامرجع "وُ کا اَنْزَل "معجودا صبح لمذا یضیر کتاب وظمت کے دوجیزی ہوتے سے مانع نہیں ۔

ديل ما الرتعالة واتب

وَا تَنْهُ الله المُلُكَ وَالْحِلَهُ الرالله تعالى واوَدعليه السّلام كو وَعَلَمَ الله وَعَلَمَ الله وَعَلَمَ وَعَلَمَ الله وَعَلَمَ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس آیت میں بھی باد نتا ہمت کے علاوہ دوجیزوں کے دینے جانے کا ذکر ہے یہ ایک جکمت "اور" ایک جیزاور" ، اگر واؤکو وائے تفییری مانا جائے تو آبیت کے معنی میں ہوں گے۔

"الله نه و الله و ا اور يم عنى بالكل مضحك خير بي - لهذا وا و وعليه السلام كومى و و چيزول كاعسلم و يا كيا تفا -

دليل ما الدتعاطة واتابع:

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ "اورالله عيني عليه اسلام كُوكتاب

وَالثَّوْرَامِنَهُ وَالْاِنْجِيْلُ ۞ اورهكت اورنوريت اورانجيل والنجيل والنجيل

اگروا و كو وائے تفييرى مانا جائے تومعنى اس طرح مول كے " الله اب كتاب بعنى حكمت بعنى توريت ليعنى الجيل كتعليم دلكا ي ظاهر مع كة توريت اور الخبيال ايكنين بلكم أنجيل أيك تنفل كناب سع اورجب عليلى على الكام كوالله تعاسف كتاب كعلاوه حكمت مجي سكهاتي اور توريت كعسلاده الجيل كالمجتمعليم دى توثابت الوكيا كتعليم ايك جيز كي نتي دى كَن كتى يه بات بالكاعجيب وغرب موكى كمنين وأؤن " بس مصرف أبك و كوتفيرى مانا جائے اور باقی دوكو واؤعطف - كير بيعجيب وغربيب سوال مجى سامنة آئام كارتوريت اورانجيل دونون كتابي بي كفين نوايك نى كودوكتا بىلى كىول دى كىيى -كىيا كىك بىكتاب كافى نىسى كى اوجوداس مے کہ توریت قرآن مجیدی روسے ایک مفصل اور کا مل کتاب تھی اِس میں ہر چیز کا بیان تھا۔اگر توربیت کا کامل اورمفصل ہوناکسی اور وجی کا مانع 🕾 نبين نوقرأن مجيد باوجود كامل اورمفصل بونه كسكسي دروى كالمانع كيسي دسكتا ہے۔ ؟ (مفصل اور کا مل کی بحث آگے آری ہے دبال ملاحظہ فرمایتے)۔ وليل 19 الترتعالي قرمانا بعد:

وَإِذْ أَخَذَ اللهِ مِبْنَاقَ النَّبِيِّ اورجب الدُف ابياء سعمد وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِبْنَاقَ النَّبِيِّ اورجب الدُف ابياء سعمد لمَنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نِمَا مَعَكُمْ نَتُوْمِنِهُ مِنْ بِهِ مَدَعِ مِهَارى شَرِيت كَى تصديق وَلَتُنْصَ مَنَّهُ وَالْعُرَانِ ١٨) كرتا بوتوتمين اس برايان لانابولانا بولائم مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُوكَى - اوراس كى مردكرنى بوكى -

آیت بالاسے واضح ہوا کہ ہررسول کواللہ تعالیے دوجیزی دیں۔ کتاب اور حکمت۔

دليل منا التدنعلط فراتاب :

اس آبت بس بھی دوجیزوں کے دینے جانے کا ذکر ہے۔ دلیل سالے اللہ نعالے فرما تاہے۔

اَمْرَ يَحْدُسُدُ وَنَ النَّاسَ عَلَىٰ كِبَالِ لِمَابِ مسلين سَّاسَ جِيزِ مَا النَّهُ مُولُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ بِرَصَدَرَتَ بِي جَوَاللَّهُ لَعَلَىٰ لَيْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى فَقَدُ اتَدُنَا اللَّهِ الْمِرَاهِيمَ أَلِكُنَ فَضَلِ سَانَ وَعَطَا وَمِا يَ رَقِيبًا وَالْحِكُمَ نَعْمَ وَالْمَدِينَ مُعْمَلُ مَعْلَىٰ مَعْ فَرَبِيلِ مِي اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهِ مَ كَالِ اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهِ مَلِيلِهِ فَي اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْلِ اللَّهِ مَلِيلِهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِيلِ اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مَلْكُونُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

ا درحکم<u>ت</u> دی هی اوران کوملک عظیم عَظِماً ٥ وبانفاء (نسآء ۱۵) اس آیت سی تھی دوچیزوں کے دینے جانے کا ذکرہے۔ وليل ٢٢ الله تعالى فواتس-إِذْعَلَّهُ تُكُ الْكِتْتُ وَالْحِكْمَةَ (كِينِي ) وه وفت بإدكروجب وَالتَّوْرْمَةُ وَالْإِنْجِيْلُ بِسِنْ مَهِينُ كَتَابِ اور عَكَمْتُ كَا تعليم دى هى اور تورىپ اورانجيل (مائره ۱۱۰) كى تعليم دى فقى -عيسى عليه السلام سے يہ خطاب مبدان مخترب ہوگا۔ كبا وہاں تعلى اس بات کی ضرورت ہوگی کہ کتاب کی تشریح حکمت سے دوی جائے ما داعيسىعليدانسلام يا ماضرن مِحتركتاب كى غلط تفسير كربيفين-كيونكه ميران محنتربين نتشريجي كم ضرورت نهيس لهذايه آببت ال كالصًل تنبوت سے كەكتاب أورحكمت دوجيزى بى -دليل مالا الندتعاف فرماته-أولَّنِكَ الَّذِينَ التَّيْنِ هُمُ اللهُ اللهُ الرَّمَكُم اللهُ الرَّمَكُم الرَّمَكُم الْكِتْبَ وَالْحُكُمَ وَالنَّهُوَّةَ اورنبّوت دَى تَقَى -رانعام ۸۹)

راتعام ۸۹) نوط: عمرادر حكمت بم معنى بين جبيباكرا وبريفت كے حوالہ سے بتا يا جا جيكا ہے۔ اس آبیت سے بھی معلوم ہواکہ انبیاء علیهم السلام کو دوجیزی دی نقس

وليل ٢٢٠ الله تعاط فرانا بعد

مَاكَانَ لِبَشَواَتُ يَّكُونِيَهُ اللهُ كَنَ الْسَانَ كَي يَجَالَ الْمِينَ كَرَجِبِ
الْحِكْتُبُ وَالْمُعَكَّمَ وَالنَّبُوَةَ اللهُ اللهُ اللهُ كَلَّابِ اوْرَحِمُ اورْبَرْتَ

الْحَكْتُبُ وَالْحَكُمَ وَالنَّبُوةَ اللهُ عَلَامَ اللهُ كَالَوه مِيسِهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اللهِ اللهُ كَالوه مِيسِهِ بَدِيهِ مِنْ دُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَالوه مِيسِهِ بَدِيهِ مِنْ دُونِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ كَالوه مِيسِهِ بَدِيهِ بنديهِ اللهُ ال

اس آیت بی جی نبوت کے مرتبہ کے ساتھ دوجیزوں کے دیے جانے کاذکریہے۔

وليل <u>٢٥ ا</u> شرتعاط فرماتا ب

وَلَمَّا اَلِكُغُ آ شَدَّنَهُ آتَيُنَا لُهُ مُحُكًا ورجب يوسف (عليه السلام) جان وَعِلْمًا وَكَذَٰ لِلِكَ بَعُونِ الْمُحْتَينِيُنَ ﴿ بُوسَلَةٍ مِ شَانَ وَمُحَكُم اورعَمُ دِيا ويسف ٢٢) اورمِحنين كومِم الحامِ جزار ديا كريته مِن ٢٠

دليل ٢٧٠ الدُرْقاط فراناها -يُعَيِّي هُذَا الكِتْبَ بِقُوَّةٍ وَ لِي كَيْلِ كَنَابِ وَضَبِوطَ سِي بِرَسِّهُ التَدْيَالُ الْحُكُمْ صَبِيتًا ٥ د موادر حكم قرم فان وكبين جان (مريم ١٢) در دريا تفا- یگم آخرکیا چیز تنی جوکتاب سے پہلے دے دی گئی کھی بی کہا بہ اس با کا کھلا نبوت نہبں ہے کہ کتاب اور حکمت علیٰ دہ علیٰ دہ چیز ہی ہیں۔ دلیل کے اللہ تعلیٰ فرا آہے۔ وَلُوطًا اللہ نائے حکم اللّٰ وَعِلْمًا اور لوط (علیہ السّلام) کو ہم نے کھم دا نبیآء ہم کے) اور علیہ السّلام) کو ہم نے کھم دا نبیآء ہم کے) اور علم دیا تھا۔

اس آبت میں بھی دوجیزیں دئے جانے کا ذکر ہے۔ دلیل ۲۸ لے اللہ تعالے فرما آلہے۔ رضائے دیوی صفاحات مائیا دانی میں میں بدر ندر کر بھی ا

وَكُلَّ أَنْيَنَا عَلَمًا وَعِلْمًا (انبياء هـ) اورسب نبيول كويم في كم اورعلم ديا. وليل م<u>19</u> الله تعالى فرما ناسيد

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ مَنَا اِبُرَاهِيمَ وَ وَوَهِم مِنَا السّلام) كا قصّه بيان سے ابراہم (عليه الْحُونَ وَ قَوْمِهِ مِنَا السّلام) كا قصّه بيان كيج به با تولا قَصَّه بيان كيج به با تولا قَصَّه بيان كيج به با تولا قَصْهُ بيان وَلَ الْحُرْنُ وَ قَالُوا لَعُرُدُ اَصْنَامًا لَيْ بِيا ورا بِي قوم سيكها يَمُ كَلَى فَنَا لَكُ لَكُمْ الْمُ الْحُرْنُ وَ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

علیٰ تسلام نے اس طرح دعارکی) لے میرے رہے محے تھے عطام کر ، مجھے صالحين كے سُا تھ ملادے اور بعب والوں میں میرا ذکرخیر جھوڑ دے۔

عَدُوُّ إِنَّ إِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿ وَصَرْتُ الرَّاسِيمِ فَوَمَّا لِيَانَمُ فَعُ اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهُدُينِ وَكُهاكُمِن كَمُ اور تماك بايدادا وَالَّذِي هُو يُطِّعِمْنِي وَيَسْقِينِ وَإِذًا عِبادت رَفْهِمِي يَقِبنا وهسبير مَرِضُتُ فَهُوَ يَشُفِينِ ﴿ وَتَمْنَ اللَّهُ اللَّ وَ لَّذِي يُمِيتُنِي تُمَّ مُجَيِينِ ﴿ حِصْ فَجَعِيدِ إِلَيْ الْمُرْتِي مَجْ مِلْتُ وَالَّذِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَمِي مِحْ اللَّهِ اللَّهِ اور خَطِيْبَاتِي يَوْمَ الدِّينَ ﴿ رَبِّ جِبِ بِهِ رَبِوْنَا مُونَ نُوشَفَا دِينَا ہِمِ هَبْ إِنْ حُكُمًا وَ الْحِفْنِي وَي مُحِمُون دِلِكَا بِعِرْ زَنْره رَاح كار بالصّلِحِينَ ﴿ وَاجْعَلُ يَنْ الْسَيْ سِي الْمِيرِ سِي كَهُ دوزحابِ مِنْ يسَانَ صِدُقِ فِي الْأَخِدِينَ ﴿ خَطَائِسُمَاتُ مِالْيُكَالِكِمِ الْمِيمَ (شعرآء ۲۹ تا ۱۸)

ابراسيم علبهات لام كاوعظ ملاحظ فرمابية اور كيران كى بيغبرانه دعار برطيخ - آيات بالاسے نابت بواكه ابراميم عليات لام نبوت اوركناب ملن کے بعد دعار کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے "محکم "کجی عطار کر دے بعنی کتاب ک عملى تشريح اورمتعلقه علوم سي مشرف فرما المذاثابت بواكه حكمت بكتا کے علادہ کوئی جنرہے۔

وليل بس الله تعاط فرانس :

وَلَقَدُ اتَيْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلُ (منكرين عديث كے سربراه يرديزكا الْحِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةُ ترجم) ہم نے بنی اسرائیل كوكتاب (جافیۃ اللَّحِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةُ وَالنَّبُوَّةُ وَالنَّبُوَّةُ وَالنَّبُوَّةُ وَالنَّبُوَّةُ وَالنَّبُولُكُمْ وَالْوَلَ وَالْوَلَ وَالْوَلَ وَالْحَلَقِ وَبَوْتَ عَطَالَكُمْ وَ وَالْوَلَ وَالْمُتَ وَبَوْتَ عَطَالَكُمْ وَ وَالْوَلَ وَالْمُتُ وَبَوْتَ عَطَالَكُمْ وَ وَالْوَلَ وَالْمُتُ وَبَوْتَ عَطَالَكُمْ وَ وَالْمُتُ وَبَوْتَ عَطَالَكُمْ وَ وَالْمُنْ وَالْمُنَ وَالْمُنْ فِي الْمُلْكُلُلُكُمْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلِمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُنْ وَالْمُلْلُكُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْكُولُ ولِكُمُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْلُكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْلِمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلْكُولُ ولِلْلِمُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلْلِمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلْكِمُ وَالْمُلْلِمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْ

(معارف القرآن جلدم صيمه)

پرویز کے ترجمہ سے ظاہر ہے کہ کتاب کوئی اور چیز ہے اور حکمت کوئی اور حبیب ز۔ دونوں ایک نہیں۔

دليل الله الله تعالى فرما المع :

آبت بالا سے معلوم ہواکہ انبیاء علیهم السلام کوکتاب کے علادہ ابک اور چیز دی گئی تھی ۔

وليل <u>٣٢</u> الترتعلية فرماتكب -

اس آبت سے تابت ہواکہ اللہ تعلیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی طوف دو چیزی نازل فرمائی تھیں۔ ایک کتاب دوسری میز العین تراز وسئے عدل جس کے ذرائعیب کتاب کی تشریح کو افراط و تفریط سے محفوظ رکھا جاسکے ۔ اللہ تعلیل فرما تہے۔

وَكُذَ لِكَ جَعَلَنْكُمُ أُمَّتَ اللَّهِ الرَّاسِ طَرِح بَمِ فَيَمَ كَوَاعْدَالَ بِرِ وَكُذَ لِكَ جَعَلَنْكُمُ أُمَّتَ اللَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الل

الغرض الله تعالے نے کتاب کے ساتھ ایک اور چیز نازل فرمائی جسکے ذریعے اہل اسلام حدود اعترال سے تجاوز ندگریں۔ قوانین کتاب کو سمجھیں اوراس کو اس اعترال پر فائم رکھیں جس اعترال پر رکھنا منشلے الی سمجھیں اوراس کو اس اعترال پر فائم رکھیں جس اعترال پر رکھنا منشلے الی سبے ۔ آیات فرائین کو دو سرے لفظوں میں تشریح توانین کمہ لیجئے ، کتاب کی علی تشریح کمہ لیجئے یا احادیث کمہ لیجئے یا احادیث کمہ لیجئے یا مطلب طاہر ہے کہ الله تعالیات اور آرار فاسدہ سے کو ساتھ ہی نازل فرما دیا تاکہ قوانین کو من مانی تاویلات اور آرار فاسدہ سے محفوظ رکھا جا سکے اوراس مفہوم کے لحاظ سے احادیث کے متعلق کسا میں نہ کرفت ار ہوجائے اوراسی مفہوم کے لحاظ سے احادیث کے متعلق کسا مانے کہ وہ قرآن پر فاضی ہیں۔

ایک غلط فنمی اوراس کا ازاله اس ما دیث قرآن برقاضی بین اس کا مطلب بعض وگور نے غلط مجما اوراس کواس طرح بیش کیا گرقران مجینیت محرم کے احادیث کی عدالت کے طرب میں کھولہ ۔ اب جو قبصلہ فاضی ہے تی عدالت کے طرب ساتھ حدیث سنا نے اس مجرم کوسننا بڑے گا اوراس کے مطابق اس مجرم کوسنا بڑے ساتھ

عل درآمر ہوگا۔ الفاظ کے ہیر کھیرا ورسجع اور تفقی عبارت کے ساتھاں غلط فهي كواس طرح بيش كياكيا سع كدير مصفه والاكانب المقتاب اوران وكول محمتعلق جنهول تعصربيث كوفاضى بناياتها غلط دلية قائم كرليت بع، حالانكه بات درحقيقت أنى مدكر "رموز مملكت خويش خسروان انتر" كي بصداق شابى فرمان كالمطلب وزيم عظم سے زياده كون الجي طرح بجم سكتاب يجتخص بادشاه كامصاحب خاص مؤناس اور بادشاه كمزاج وننشارسے واقف ہوناہے اگروہ ایسے وقت بیں جب کہ عوم النکس شاہی ومان کو مجھتے میں علطی کریں ، کوئی کھیا ورکوئی کھ معنی سمجھے ، ان کوان کی غطى يرمتنبة كراء ورقرمان شابى كالصحيح مفهوم بجها دي توبيمفهوم وتغيقت ان ام اختلاف تمن فیصلین ہوگاجوان لوگوں کے درمیان بیدا ہوگئے۔ يهد عديث كے فاضى موسے كامطلب واسسے قرآن مجيد كاطرم موااد تحقير كلام اللى كهال لازم آتى ہے۔ مزیدوضاحت کے لئے ایک شال النظم فرلمسيئة الثرتعلية فرما أسهم -اً قِيمُواالصَّلُولَةُ -صلوة قائم كرو -

المريموا المواقعة المعنى اختلاف مؤنا مها ورمندرم ذبل معانى كريم اختلاف مؤنا مها ورمندرم ذبل معانى كي المين المين

دا) نماز ج<sup>مسل</sup>ین میں متعارف ہے۔

(۲) دعار

رس تسبيح

- (١) يرير (كراجي من محراحر سطلانے يہ بي معنى كئے بي)
- (٤) نظام د بوبیت (اشتراکیت) لاہور کے ایک صاحب نے ہی معنی کئے ہیں اور تحد دبیند حضرات نے اسے بیند کیا ہے۔

(٨) كوله بلانا ويعني اقيموا تصلوة كمعنى بر بموسة كرد محفل قص

برخص ابني مرضى كے مطابق معنى كرے كا مسلاة كى روح فنا ہوماتے كى فتلف نعبيرون كى وجرس مختلف قسم كاعال بلكرب وي كصلي كى ـ افر اق اوراختلات كى آك معرطك أعظى ـ امّت مختلف فسرون س بط جلت كى (جيساكة تقليد خصى كى وجرس ، وجيكاب لنزاس خرابی کامرف ایک، ی علاج ہوسکتا ہے اور وہ یہ کہ ان آ کھ معانی بیسے ومعنی صحے سمجے التے جائیں جوخود اسم سنی تے بتائے ہیں جس بر سیکم نازل موالقا ادرس يربراً وقتم كمعنى كرف وللاايان مى لا يحيى إسى ذات یر منفیٰ بھی ہیں۔ اسی ہنتی کے قول وفعل سے یہ فیصلہ ہوسکتا ہے کہ صیحےمعنی کیا ہیں۔ حدیث اس بات کا فیصلہ کرنے والی ہے (لینی قاضی سے) كران معافى بيس سے كون سے معنى صحيح ہيں۔ يہ سے اس مقولہ كا اصل مقوم کر" مریث قرآن پر قاضی ہے "

دليل ٢٣ الدتعاك فرما تاس-

ادراس سے بیلے دہ مریج گراہی میں

رُسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ بيس ايك رسول مبوث فرما ياج المِيتِهِ وَيُنَ كِينِهِمْ وَيُعِيِّمُهُمُ الكَامِلَةِ اللَّهُ كَا أَياتُ اللَّهُ اللَّهُ كَا أَياتُ اللَّهُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا كُرُلِهِ الْكُوكِاكُ رُبِلِهِ الْأُولِال مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلْلِ مُبِينِين كُوكِتابِ اور مَكت كُلْعليم ديباب (جعة ٢)

> اس آبیت میں می دوجیزوں کی تعلیم کا ذکرہے۔ دليل سمس الشرتعاظ فرما تاسع -

وَشَدَدُ نَا مُلكَدُ و اتَيْنَهُ الْحِكْمَةُ اورهم نے داور کی مکومت کومضبوط وَفَصُلَ الْخِطَابِ (ص ٢٠) كرديا تقااور بم في ال كومكمت كي تتى اور قول فيصل د بإيقاء

> كوياداؤدعليه السلام كوهى دوجيزس عطابوتى تفيس دسل سع الشر تعليا فرما تاس :

وَاذْكُرُنَ مَا يُتُلَىٰ فِي بَيُو تَكُنَّ اوراس چيز كاذكركياكروج تماك مِنْ اينتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ كُرون بِين الماوت كي ماتي سے الله کی آیات میں سے اور حکمت میں سے (احزاب ۱۳۲)

اس آيت سي معلوم مواكه رسول الترصلي الشمطيه وسلم كركرول یں دوچیزوں کی تلاوت ہوتی متی ۔ آیات اللہ کی اور حکمت کی ۔ لہذا حکمت

قرآن کےعلاوہ کوئی ادر چیز تھی۔ صربت کے وی مونے تی محرکت الارا دلیل ۲۳ اللہ تعالے فرانا ہے کہ ابراہیم علبہ اسلام اور المعیل علیہ اسلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت په د عار کې تقې په

اے ہا رے رت ان لوگوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما اوران کویاک کرے۔ بے شک تو زبردست ، حکمت والاسے۔

رَبِّنَا وَالْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْبِتِكُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبُ وَ الْجِكْمَةَ جِوَان كُوتِيرِي آيتِين يرُه كرسناك وُمُيزَكِيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينُ اوران كوكتاب اور حكمت كالعليم الْحَكِيمُ ( لِقِرَة ١٢٩)

اس آیت بس می کتاب کے ساتھ لفظ " مکت " موجود ہے ال کر اس دعاریں واؤکو وائے تفسیری ماناجائے نواس کے بیمنی ہوں کے کہ اسم عليسلام اوراسمعيل عليه استلام في اس طرح دعاكى كه المدالترابيا رسول مبعوث فرما جولوگول كوكتاب كاتعليم دے يعنى حكمت كاتعليم دے يسكو با ا راسيم عليه اتسلام اور المعيل عليه السلام به مجهد كر (نعود بالله) الله تعليك كو بھی تشریج کی ضرورت ہے۔ اگر بات واضح نہیں ہوتی تو غلط فہی کا اندیشہ ہے اور برچیز بالکل لغوسے ۔ نماللہ کوتفسیر کی ضرورت اور نہ اسے غلط فہی موسحى بعد من ابراميم عليه السلام اوراسلعيل عليه اسلام ايساكمان كرسكة ہیں بیں تابت ہواکہ "واو "عطف کاسے ندکہ تفسیری لیزانہ مرفای

آبین میں بلکہ مندرجہ بالانهام آبیوں میں حکمت سے کتاب کے علادہ کوئی دوسری چیز مرادسے۔

فلاصیم ان تهام آبات بینات سے نابت ہواکہ اللہ تعلیا نے دسول اللہ صلّی اللہ علیہ وقم پر دوجیزی نازل کیں۔ ایک کتاب، دوسری حکمت اور ہر دوسری جیزسوائے حدیث کے اور کیا ہوسکتی ہے۔ لمذا ہی دہ اللہ علام ہے۔ ہی دہ عدل ومیزان ہے جس کے ذریعے قسران مجید کی آبات کی حقیقت دریا فت کی جاتی ہے۔ حدیث ہی کے ذریعیہ قرآن مجید کی آبات میں اعترال و توازن برقرار متا ہے ورم ہرفتنہ پر ورقرآن مجید کو بازیج اطفال بنالیتا اورقرآن مجید کا مفہوم افراط و تقریط کا شکار ہوجا کا میں وہ علی توازن ہے جو کمت کے لغوی معنوں میں پایا جاتا ہے جود لیل سکال ہوجا کہ کے تت بیان کئے گئے ہیں۔

قَاكُلُا مِنْهَا (طَرَ ١٢١)

رطر ۱۲۱)

فَتَلَقَىٰ ادَهُ مِنْ دُبِّهِ كَلِمْتِ ادْمٌ نَهِ ابْخِدتِ سَكِيمُ كُلَات فَتَابَ عَكَيْهِ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ سَيِهِ ، كَيْرِاللَّهُ فَان كَي توب فبول الرَّحِيْمُ ۞ قُلْنَا الْهَبِطُو الْمِنْهَا كَيْ فِي اللَّهِ وَهُ وَبِرَقْبُولَ كُرِفُ وَاللَّا جَمِيْعًا فَإِمَّا يُأْتِينَكُمُ مِنَّى بِع ، رحم كرف والابع - بم ف هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى فَلاَ كَاتُمْ سُبِيهَا لِ سَيْحِجَادُ ـ عَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحُزُنُونَ يَعْرِجِبُ مِن مَهِ الْحِياسِ مِيرَى طُ (لقرة ٣٨-٣٨)

هٰذِهِ الشَّجَرُةَ ۔ (لِقِرة ٣٥) ليكن اس درخت كے قريب جيت \_ib

ان دونوں نے اس درخت میں سے

وَعَصَّى الدَّمْ رَبُّهُ فَخَوى آدم نِي الشِّربِّ كَى نافر مانى كادر بهك كف.

سے ہرابت آئے نوجولوگ اس برہ کی بیروی کری گےان کو مذخوت ہوگا

آيات بالاست ثابت بواكه الله تعالي في جنّت سے اتر في كا حسكم دبتے وقت بیخبراً دم غلیباتسلام کودی تفی کہنماسے باس میری مرابت وقتاً فوقناً أنى رہے گى يعنى كناب الى نازل موتى رہے گى ،كين يخراوراس سے پہلے چید کلمات کی لمقین اور اس سے بھی پہلے جنت میں کھانے کی جازت

نزغم ہوگا۔

اورايك خاص درخت بيس سے كھانے كى مانعت ، الله تعليا نے آدم عليه السّلام كواس دقت كى تنى جب كران كوكونى كتاب نبيس ملى تنى يكتاب دين كاابهي وعده بي كيا جار الخفاليكين باتين، برايات وتحليل وتحريم كاحكام بيلے سے جاری تھے۔ لہذا نابن ہواکہ آدم علیہ السلام کے باس کتاب مے علاده بھی وحی آتی تھی۔

دلیل مسل ابراہم علیالسلام کے متعلق ارشادہے۔

افسوس! ميرداب يخه مزكا حالانكه .... يَجَادِ كُنَا فِيْ قَوْمِلُوْطِ ٥ بَى بِوْرْ هِينَ ، يَهُ وَرُّى عَبِيبَ ا برتعجب کرتی ہو؟ ..... ( کھر) ابراسيم (عليه السّلام) يهم سي قوم لوظ ك بلندس هيكون لك (سمن) كملك ابرابيم اسس

وَلَقَدُ جَاءً تُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمُ اورَحَقيق بمك ورشت ابراسيم بِالْبُشَرِي ..... فَبُشَّرُنْهَا يَاسَ شَارِتُ لِحُرْآتَ خَدَاتُ مُعَرِ بالسُلْقَ وَمِنْ وَرَآءِ إِسْلُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم نَعُقُوْبَ ۞ قَالَتُ يُونِلُنَىءَ اسحاقُ ادران كے بعربعقوب كى آلِدُ وَانَا عَجُونُ وَ هَٰذَا لِعُلِي خُونِي رَوْمِ مُحْرَمُ كَفَلِي) شَيْغًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبُ قَالُوا آ تَعْبَبِينَ مِنْ أَمْرِاللهِ مِي بِوطِهِ مِن اور يرمير في اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يًا بُرًا هِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هٰذَا سِهِ وَشَوْلَ فَكَا تُمَاللَّهُ كَاكُمُ اللَّهِ كَحْمَم (24 17 49 )5/2)

## اعراض کرو۔

ان آیات میں بعض جگه الله تعالی منعلم سے اور بعض جگه فرضتے ادركيونكه فرشقة اين طرف سے كيونسي كته لندافر شتول كى حوشجرى وغيره سب من جانب الله وحي تقي ـ

مزكوره بالامكالم كمتعلق يهنيس كهاحإستناكه وهكتاب الليميس تفا۔ الیبی بانوں سے کتاب اللی کو کیا تعلق ؟ لہذا ہے ماننا یر ہے گا کہ یہ كتاب الله كعلاوه كوئى دوسرى وى فى جسك درىجدالله تعليه يا اس کے فرضتے ابرامیم علیہ استلام سے بات کررہے تھے۔ وليل مصل إيوسف عليه السلام كمتعلق ارشاده -

فَكُمَّا ذَهُبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا حِب يوسف (عيوالتلام) كَالمَا فَ آن يَجْحُلُونُ فِي غَيْبَتِ الْجُبُ الْ كُوكِ رَجِعُ اورسي في الله وَا وُحَيْنَا اللهِ لَتُنبِ لَتُنبِ فَهُمُ اللهِ يَاللهُ ال وَكُن كُوب كَ وَا وَحَيْنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال يَشْعُرُونَ ﴿ (لِيسَفَّ ١٥) كَلَّ طِنْ وَيَجْيِجِ كُرْتُمُ أَن كُوان كَ اس کام کی خردو کے اور وہ حانتے نہ ہوں گئے۔

بوسف عليه السلام الهي بيخي بي - نبوت عبى الجي نبيل مل مع كيوكم الترتعالے فرما تاہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدًّ فَأَ اتَّدِينَهُ مُكُمًّا اورجب يوسف جوان بوت توج

وَعِلْمًا ولِيسف ٢٢) نان وحكم وعلم ديا-

وسعت عليه التسلام كوجوال بموسف ك بعد نبوت على ليكن نبوت طف سعيطاودكتاب الني كغزول كقبل المدتعل المنافي يمين النك طات وی میری اوران کومطلع کردیا که وه ان کے اس کام سے آن کو آئنده زمان می وقت باخبر کرس کے۔ اس ایست میں بھی کتاب کے علاوہ دوسری -4-51839

وليل بم مي عليه اسلام معتعلق ارشار كراى م.

فَكُتُّا أَشْهَا نُودِي لِمُومِي حَلِي مُومِي جب ولي آك كياس آكوني

..... فَا مُستَمِعُ لِمَا يُوسِي وَ الدَّدِي مَن السَّامِ المُستَمِعُ لِمَا يُوسِي وَ الدَّدِي مَن المَاستو

.....وَمَا مِلْكَ بِيمِيْنِكَ جُوكِهُ وَي كَي جَارِي ہے .....

يْمُوْمِي (طل ١١ تا ١٤) اور ليموني تمالي سيره الم

س کیاہے۔

كما شول فيهارى آيات كو تقطلايا تما اوران سے غفلت برتنے تھے۔

إذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِمنَاكُ وَرُون كَم إِس مِادُوه بِاسْك طَغْی (نازعات ۱۷) بست سرکش ہوگیا ہے۔ خَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ كَاغَرَثْنَا برجب آل فرعون راه راست يرنه هُمْ فِي الْيُكِرِّ مِا نَهُمُ كُذَّ بُولًا آتَ) لَا بَمِ فَالْ سِي انتقام ليا باينتا وكانوا عَنْهَاغُفِلِينَ اوران ودرياس عُق كردياس (اعرات ۱۳۲)

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ اور بم في موسى كالتي تختيول بر شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَ تَفْصِيلاً مِرْمَى نَصِيت اورم جِزِكُوعليمه هُ يْكُلِّ شَنَى مِ فَخُذُ هَا بِقُوَّةٍ عَلَيْهُ وَتُرْبِكِيا كِيرِ (حفرت مُولْئُ وَّا أَمْ وَقُوْمَكَ يَأْخُذُ وَابِأَمْ يَهُمُ السَّكُمُ السَّوْمِ صَبِرُ لُو (اعراف ۱۲۵)

وَالْقَى الْالْوَاحَ (اعراف، ١٥) ( بَيْرُ الْمِلْ عَلَيه السّلام

وَلَمَّا سَكُتَ عَنْ تُمُوسَى الغَضَبُ اورجب مُوسَى كاغضه تُعْمَرُ إموالي أَخَذُ الْأَنْوَاحُ (اعراف ١٥٠) كيمران تختيون كوالمايا-وَاجْتَارُمُو سَى فَوْمَهُ سَبْعِينَ اورموسى في الله مقدره رَجُلاً لِمِيْقًا تِنَا راعراف ١٥٥) وقت يرينجن كالتاين قوم مي

فَلَمَّا أَخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ قَالَ كَيْرِجِبِ اللَّاكُوزلزله في يُعْلِيا تو رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُتُهُمْ مِنْ مُوسَى (عليه السلام) في كما العارب قَبْلُ وَ إِنَّاى (اعراف ۱۵۵) توان کواور محکوییلی الک کرسکتا

قَالَ عَذَا بِي مُصِيْبِ مِنْ الْسَرْفِ وَمَا مِي الْسَرِ عَذَا إِلَى مُعَالِبُ اسْكُوبِ فِي الْسَالِ الْمُعْتِي

اوراین قوم کھی حکم دوکہ وہ اس کی بتنري بانول يمل كري ـ

كوغصته آيا) اور تختيون كوزمين يرِّد ل

دما ـ

سے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا۔

کفٹا ۔

اَشَاءُ وَرَحْهَ بِي وَسِعَتُ كُلَّ ہے جس کومیں بینجیانا جا ہول ور شکیء (اعراف ۱۵۹) میری رحمت نے ہرچیز کو اپنےا مالم میں لے رکھا ہے۔

آیات بالاسے واضح براک حضرت موسلی علیدالصلوة واللام کو كتاب اللى اس وقت مى جب ده وادى سينايس مقيم تقد اسس يبلاالله ندان سے باتيں كيں رسوال وجواب ہوئے - فرعون كارف عبن كاعكم ملا فرعون كونتليغ كى مقابله بهوا كى قسم كے عذاب مين قوم فرعون كومبتلاكياكيا - بالآخر فرعون مع اين قوم كے دريا ميں غرق ہوكياً موسى عليانصلوة والسلام فدرياكوباركيا اور وادى سيناس ينجيول ينج كتاب اللي ملي كتاب اللي ملف ك بعد تجوير كي يوجا كا وا قعه بينس آیا ۔ پیرستر آدمیوں کومنتخب کرے پہاڑیر نے گئے ۔ زلزلہ سے وہ سب لوك بلك بموكة موسى عليه السلام في الله تعليات دعاكى الله تعالى فيجواب ديا اوربيسب كيها ويركى أيات بين موجود بعد لهذا ثابت موا كمموسى عليه التلام كوكتاب اللي طنع سع يبليهي وحي آتى رسى اوركتاب اللى طنت ك بعد معى وحى آئى -كوبا موسى عليه السّلام كوكمّاب اللى ك علادة مي وحي أياكر في متى - آيات بالاسع بيهي نابت مواكه أل فرعون في آيات الله كوهملايا ففااس وحبس عذاب الني مي كرفتار بوست وربيرا يات كتاب اللي كر طف سي يهل تا ذل بوتى تقيس يعيني بيرة يات كماب اللي ك عسلاوه دوسری وی کے ذریعیہ نازل ہوئی تقیس، ہماری اصطلاح بیں ان آیات کو

مديث كما ما تلهم يكويا فرعون اوراً ل فرعون مديث كاالكاركرف كى ومرسے ہلاک کے گئے۔

ولیل ام از کرباعلیهات لام محتنعلق ارشاد باری سے۔ تم مجينس تھے۔ ذكر يانے كمالے رب اس كى كوئى نشانى مقرد كرديجية فرماياتمها كي لتخ نشاني بيسيه كم بحالت صحت نین دات بک لوگوں سے بات مرور

يْزَكُونَا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِعُلْمِ الْحَارِبِ الْحَارِبِيم تمين ايك الملك كى اسُهُه ، يَعُيني لَمْ نَجْعَلُ لَهُ بَشارت ديتي بي جس كانام كي بوكا مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّى اوراس سِقبل اس نام كأكوتي أَدْ كَكُونُ لِي عُلْمُ وَكَانَتِ الْمُزَاقِينُ بِمِ فِيدِ النيس كِيا - زكر يافكر عَاقِراً وَقُلْ بَلَغُتُ مِنَ الْكِبَرِ لَهِ بِيرِدِرِ الْمُكَلِيمِ وَكَامَالُكُ عِنِيًّا ۞ قَالَ كَذَٰ لِكُ قَالَ رَبِّكَ مِي بِينِ بِنِي بِنِي الْجُهِ بِهِ اورسِ ببت هُو عَلَى هَيِّنُ وْقُلْ خُلَقْتُكُ بِرُهَ الرُّهَ الرُّهُ الرَّالِ الله كالسَّ ماك مِنْ قَبْلُ وَلَمْ مَكُ شَيْعًا ۞ يسهركا ، تمارك ربّ فرايا قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيَّ اينةً ﴿ كَيْمِيكِ الْمُعَالَ إِلَى الْمُعَالَى إِلَى اللَّهِ الرَّبِي قَالَ ايتك الأَنكِ مَا لَنَّاسَ في سفيل مياكيا اور تُلْثَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ (مریم ، تا ۱۰)

يقين كالمقلما عاسكنا معكمندرم بالامكالم قطعاكماب اللي

مین نمیس تقاا ورنداس قسم کی باتیس کتاب فوانین کے مناسب ہیں۔ لہذا تابت ہواکہ زکر یا علیات لام کے پاس می کتاب اللی کے علاوہ وی آیارتی تھی. خلاصم مندرج بالابحث كافلاصه برسعكم انبيا عليهم التلامك ياس كتاب اللي كےعلادہ بھی وحی آتی رہی تو بہ كيسے ہوسكتا ہے كرسيرالاً نبيار على الصلوة واسلام كے باس كتاب اللي كعلاوه وحى نداتى ہو۔

قرآن مجبیر کے ایک اور طرز سسے حربیت کے وحی ہوتے کا ثبوت غیرانبیار کے پاس وحی کا آنا

وليل ٧٢] حضرت مريم كم متعلق التدتعالياني فرماييها وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْكِلَةُ يُمَرْنَعُ اورجب ورشتول نعكما العمريم! إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْلِ وَطَهَّرُكِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْ كُومْتَخْبِ كُرليابِ اوزنم وَاصْطَفْكِ عُلَانِسَآءِ اللَّهُ لَمِينَ ٥ كُو يَكُ كُرُدِيا بِهِ اورْتُم كُورُنيا كُي عور تون میں سے منتخب کرلیاہے۔ وَاذْكُوْ فِي الْحِتَابِ مَوْيَهُ الداس كتاب بي مريم كاجي ذكر

حِجَانًا فَأَرْسَلُنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا ادران لُوكُون سَعَيرده كرلبا تويم في ان كى طرف ابنے فرشتہ كو جي اجوان

(آلعران ۲۲) إذِا نُسْبَنَ تُ مِنْ آهُلِهَامُكَانًا كَيجَ ، جب ده ابن فانزان سے شَرُقِيًّا ۞ فَاتَّخَذَ تُ مِنْ دُونِهِمُ عَلَيْده بُورُ مِشْرِق مَكَان مِن عَلَيْنِ فَتَمُثَّلَ لَهَا بَشَراْ سَوِيًّا ۞

قَالَتُ إِنَّىٰ ٱعُوْدَ بِالرَّحْلِنِ منك إن كُنت تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمُ النَّارَسُولُ رَبِّكِ لِأَهُبَ لَكِ غُلمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ فِي عَلَارٌ وَكُمْرِيَعُسَسْنِي نَشَرُ وَلَمْ آكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ وَرَحْمَةً مِّنَّاوَ كَانَ آمْراً

مَّقُضِيًّا ۞

(مریم ۱۹ تا ۲۱)

کے ساھنے خوبصورت ا نسان شکل مِن ظاہر ہوا۔ دہ کنے لگیں سی تھے سے رجل کی بناہ طلب کرتی ہوں، اگرتور میز کارہے۔فرٹ تنے كمايس تمار ب كافرستاده مو تاكمتميس يأك الوكادون - مريم كَذَيكِ قَالَ رَبُكِ هُوَ عَلَى كَالْمِرْ عُلِكِ مِلْكَالِي مُوسَكَّا إِلَّ كَالْكِيم بُوسَكَّا إِلَّ هَيِّنُ وَلِنَعْ عَلَهُ ايةً لِّلتَّاسِ طالانكم عَصكس انسان في المنسب رگایا اور نهیں برکا ر موں۔ فرشتہ نے کما اسی حالت میں ہوگا تیمارے رت نے کہاہے کہ برجج برآسان ہے اور بیر اس لئے کیا جارہاہے كهم أس بجير كولوكول كملي ايك نشانی بنائیس اوروه هماری طرف سے رحمت بھی ہوا دراس کام کا فيصله بوجيكاسے

دليل سام مسلى عليه التسلام كى والده كمتعلق ارشاد ب-وَأُوْحَلِنَا إِلَّا أَمِّ مُوسَى أَنْ اورسم فيوسى كى والده كے باس ٱرْضِعِيُهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وي مجيمي كماس كودوره بلاؤ كير

یاس وایس این گے اوراس کو رسول بنائتر گے۔

فَأَلْقِيلِهِ فِي الْهَيْرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا حِبْهِينِ اسْكِ بِارْكِ بِإِلْ مُدِيثِهِ مَحْزَنِي إِنَّا رَآدٌ وَ اللَّهِ إِلَيْكِ وَ مِوتُواس كودريا بن وال دينا اورنه جَاعِلُونُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَرَنَا ، مَعْكَين بُونًا ، بِم السَوْمَارُ رقصص ٤)

خلاصم آیات بالاسے واضع ہواکہ حضرت مریم اورحضرت موسی علیہ اتلام كى والده ماحده كے ياس وحى آتى تقى - حَالانكرو ف نبتي بني تقيل ور جب فيرانبيا وكياس كتاب معلاده وى أسكتى معتواس بس كتاجب ہے کہرسول الند صلی الند علیہ و تم کے پاس علاوہ قرآن کے وی آئے۔

قرأن مجيد كے ایک اورطرزسے حدیث کے وحی ہونے کا تبوت نطق رسول

وليل بهم الثرنعاط فرماتا بعد

وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ رسول ابنى خوامِش سے كينين كتا اُس کی بات (اورکیم) نبیس مگروحی هُوَالْأَوْحِيُ يَّكُوحُيٰ ۞ جوراس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ (تجم۳ تام)

اس آبت معلوم بواكه رسول الترصلي الدعلبه ولم كى بربات وي ہوتی تھی۔ ایک شیداوراس کا آزاله امنکین مریث کے سرمراه یرویز ف ال

"رسول ابن خوامش نفس سے ابنی نہیں کا مرکز آن دہ وی ہے جواس کی طرف بھیجی ماتی ہے گرراج شائ بول فیا از ل تواس ترجہ سے طاہر ہے کہ عبارت میں نہ توازن ہے نہ بلاغت وسلاست ۔ اہل ذبان اسے ابھی طرح سجو سکتے ہیں۔ ایسافی فصیح وقر برئی کا مرج قرآن کا مرج قرآن کو اللہ اللہ تعالی اس کے کہ ان آیات سے بیلے کہیں قرآن کا لفظ نہیں اس کے کہ ان آیات سے بیلے کہیں قرآن کا لفظ نہیں آیا۔ یہ آیات سورہ نجم کی تیسری اورج بھی آیتی ہی ہی اوردوسری آیات سے بیلے کہیں قرآن کا افعانیں ایس سے ایسالی اوردوسری آیات سے بیلے کہیں اوردوسری آیات سے بیلے کہیں اوردوسری آیات سے بیلے کہیں اوردوسری آیات سے بیلی ۔

وَالنَّجُمِ إِذَاهَوى مَاضَلَ عليه وه غروب بون والنَّجُمِ إِذَاهَوى مَاضَلَ عليه الميه المالية وه غروب بون ما عَاجِبُكُمْ وَمَا غَوى المَاكِمُ المَّارِ المالية والمالية والم

ہوات بمکا۔

رم المرا کیونکران آبات بین کمین افظ قرآن نمین ہے امذا العموم کا مرج قرآن نمین ہے امذا العموم کا مرج قرآن کی مرج قرآن کی مرج قرآن کی مرج قرآن ہے تی ہے

ہوتا۔

اسى نُطقِ رسول كى طرف اشاره كرتے ہوئے آگے فرمایا۔ اِنْ هُوَ اِلَّا وَ حَیْ تَیُوْجیٰ ۞ وه اور کچینسی ہوتا مگردی جو جمیجی

يعى نطق رسول دى ساور كينس، أتى واضح بات كتسليم دكرة

بری زیادتی ہے۔

دوسراشبرادراس كاازالم ودسراشباس يريدوادد بوتله عكاكر

رسول کی ہربات دی ہے تو پیریکا جائے گاکدرسول تے جوبات کی وہ

وى كقى حالاتك كفتكومي برقسم كى بايس بواكرتى بي اوربر بات كادى بونا

قرين قياس نبي سے ـ اس شبر كاجواب خودرسول الشملى الشرعليه ولم

ف دبلیسے۔ آپ فرمانے ہیں۔

ا نُتُمُ اعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ تَمْ اين دنيك معاطلت كونود كابتر مانت بو (اسمحاطری) بی بعی

انَّمَا آنَا بُشَحُ

إِذَا اَمَرْمُكُمْ بِشَيْ مِنْ دِيْنِكُمْ السال مول ليكن جب مين

فَخُذُ وَابِهِ- (مَيْحِ مَلِمُمَّابِ وين كِمتعلق كُونَ عَم دول تواك

فضائل النبي صلى الشرعليه ولتم) تعيل كياكروم

اس مديث معلوم مواكه دي معاطات ين آب كي حيثيت بشر كى مى نىيى ہے۔ آپ دسول كى حثيت سے امت كوخطاب كرتے ہيں اور

جمعي دين محم آب ديتمين ده وي اوتا اسع-

مزيرة فيع كملخايك عديث اورطا حظر قرملي فيرايول التعلى

الترعليه وتم فر لمت بي-

إِذَا حَدَّ ثُنَّكُمُ بِشَنَّ مِنْ أَمْرِ جِبِ بِي ثَمَارِ عِدِين كَمْعَلَى

كيسلنغين كوني بات كون توجير میں ایک انسال ہی ہوں۔

دِيْنِكُمْ فَخُذُ وابِهِ وَإِذَا كُنَّ إِتْكُونَ وَاسْ كُوكُوالْمِيلُاهِ حَدُّ ثُنَّكُومِنُ دُنْيَاكُمْ فَإِنَّهَا (يَضِ اللَّهُ مِنْ كُنْيَاكُمْ فَإِنَّهَا (يَضِ اللَّهُ مِنْ كَارُو) اورجب آ فَا بَشُرُ (مَحِحَ ابن حبان على فع بن تمس تما المد د نبوى معاطات بن فديع جزراول صلا)

فلاصه الماديث بالاسيربات ثابت موكئ كدين معاطات يبج كيم آب بولت مح وه وى بوتى فى د دنيوى معاطات اس سى فارج مح-

دليل ٢٥ | الدتط ط فرما أب-

مَنْ يَطِحِ الرَّسُولَ فَقَدُا كَاعَ جَسِفِ رسُل كَى الطاعت كَي أس نےیقیٹاالٹرکی اطاعت کی۔ الله (نِسَاء ١٨)

رسول کے احکام کی اطاعت دراصل اٹنگ اطاعت ہے۔ گواڑو كتام احكام درحقيقت الترتعالى كاحكام بيروس كماحكام على ہیں جو ران کالفاظیں آیے دے اور وہ احکام می بی جو ران کے احكام كعلاده آي في ما ورجى كالذكره احاديث بن ساورب احاديث كاحكام بمى الدتعالي كاحكام بي توسوات ال كادركيا كماعاسكماس كدده احكام مى من جانب النزنازل شروي عرض يك امارثوى يل-

مریث کے دی ہونے کا شوت احادیث احاديث سے اگراس بات كانبوت ديا جائے كدوسول النوصلي الدي وسلم کے پاس فرآن کے علاوہ مجی وحی آیا کرتی محق تو بلامبالغہ ایک صنحیم کتاب تبار ہوسکتی ہے۔ لہذا منتنے نمونہ از خروار سے جندا حادیث پراکت فار کیاجا تا ہے۔

دلیل ۲۲ الدسول الدسلی الدعلیه و تم فراتے ہیں۔ فی اللَّک کھے اُت مین و تی تھی سے رات کومہے ہاس ا

اَتَانِی اللَّیْلَةَ ایتِ مِنْ رَقِی ای التکویر بهاس میر نے فَقَال صَلِّ فِی هٰذَا لُوادِ الْهُارَكِ رَبِی طِنسے ایک آفوادالاً الله فَقَال صَلِّ فِی هٰذَا لُوادِ الْهُارَكِ ورکماس مبارک وادی می شاز وصحیح بخاری)

اداکر وادریم اعلان کردوکر عسره راسی کا دوکر عسره ایک کردوکر عسره

ج میں داخل ہوگیاہے۔

منتجر عبارت قلع ق في مجتر "قرآن مين نبي سے المذا ثابت مواکه دبني احکام قرآن کے علادہ مجی نازل مواکرتے تھے۔ المار رمول مرخز مال مال مواکر المال میں المال مواکر المال مواکر المال مواکر المال مواکر المال مواکد موت

وليل علم (٢) ايك خص رسول الندصلي الندعليه وسلم كي حدث

یں حاصر ہوا اوراس طرح کہا۔

بناكرتعبيجا ہے۔

رسول الترسلي الترعليه وستم في وطايا -

اللركي قسم إل -

اَ نُشُدُكُ فَا مِلْهِ أَ مُلْهُ أَمْرُكُ مِن آبِ وَاللَّهُ كُونُم دِ عَرَائِيمًا أَنْ نُصَلِّي الصَّلُوتِ الْخُهُسُ مِول كَيَا النَّهِ فَالْمَالُوتِ الْخُهُسُ مِول كَيَا النَّهِ فَا اللَّهِ المُعَالِمُ واللَّهِ فِى الْيَوْمِ وَالْكَيْلَةِ

ٱللَّهُمَّ لَكُمُ

کمهم دن اور رات میں یائج نازیں يرهاكرس -

آٹ نے جاب دیا ۔ اَ لَلْهُ مَ نَعَدُ (صحح بخارى) اللَّهُ كَانِم إلى -يانخ وقت كى نازون كادكرقرآن مي كبين نين لمذابه حكم آب كو قرآن کے علادہ کسی اور ذراحیہ سے دیا گیا اور دہ ذراحیہ حدیث ہے۔ لعبی مریث وی ہے۔

منكرين مديث كيسريراه كااعتراض إينظام بهكرة وأن ريماك مختصرى كمناب بيع وحضور كي تنيس سالم نبوت كي زند كي بي جزءاً جزءاً نازل بروقت وى نازل نيس معدائع عدين اكرم يربروقت وى نازل نيس مواكر تى متى يخود روايات بتاتى بي كرجب دى نازل بواكر تى متى تواس ق<sup>ت</sup> حصوريا كيفاص كيفيت طارى بواكرتى مقى -جودى حتم بون كي بعد باقىنىن راكرتى فى دراج سناس رسول مكك

جواب إقسران جيرك ايك مختصرى كتاب برونے سے بركها لازم آ تاہے کہ قرآن کے علاوہ وی نہیں آیا کرتی تھی۔ بیجیب وغریب دلیل ہے

كركيونكه قرآن جزءاً جزءاً نازل بهواس لمذاحديث نازل نيس بوتى-٢ - موسى عليه التلام سے كوه طور برجب الله تعالى باتيں ہوا كرتى تقيس توكيا موسى عليه السلام يركوني خاص كيفيت طارى بواكرتى تتى ب كياوى كى مرف ايك بى قىم سے كرجب مك اس كا نبوت نه بوء حديث دى نىسى ،وگى - دى كى كى قىنىسى بى جوسور ، شورى كے حوالے سے يہلے بیان ہو جی ہیں ، لمذا ہوسکتا ہے کہ صربیث ان میں سے کسی اورقسم کی وی کے ذریعہ نازل ہوئی ہواور وہ خاص فسم کی کیفیت آب پرطاری نہوئی ہو۔ يبصح بعد رسول الشرصلى الشرعليه وتت وى اذل نبي بى متى. يركون كمتا مع كرجوبس كهنشهران وبروقت آب يروى تازل موا كرتى هى، ئيكن برميح ننين كه حديث كے نزول كے دقت وہ خاص كيفيت مجى طارى نيس بوئى - بوئى اور مزور بوئى - چند شاليس طاحظ فرطية ـ رسیل کیا

إِنَّ يَعْلَىٰ قَالَ لِعُهُوا دِنِي النَّبِّي حضرت يعلى في خصرت عمر في اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّه صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم حِيْنَ كَمْ عِصْنِي النَّر عليه وسلم كوايي يُوحِي إلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِي وَالتَّيْنِ وَلَا يَكُرِجِبُ أَبِيرِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعُوالَةِ وَى نازل مورى مورى مولى الله الله وَمَعَمُ نَفُومِنُ أَصْحَابِهِ مَآءً ﴾ من كرآي جعرانه من كقاورآب رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ كَاسَاتُهُ عِنْدَا ذِادِ كُلَّ اللَّهِ كَاسَاتُهُ عِنْدَا ذِادِ كُلَّ الكُّنْخُ كُنيفَ تَزى فِي رَجُلِ أَحُدرَهِ آيا وركما الدان ركول آي

اس شخص محمتعلق کیا فرماتے ہیںجس نے عمرہ کا احسرام پاندھ ركها ببوا ورخوت بوكي مهك اس کے جسم سعے آرہی ہو۔ رسول التنصلي الشرعلب وسلم عرض في يعلى كي طرف اشاره كيار يعيل آئے اس وقت رسول الترصلي اسر عليرو لم يرايك كيرك كاساير كرديا كيا تقارحفرت بعلى في ايناسركرك كماندردافلكياتوكيا دعيقين كم آب کاچرہ سرخے ادرآگ لیے لمي سانس لے دہے ہیں کھود يراب وه كيفيت دور مركئي اورآب نے فرطايا عره كمتعلق يوتفيف والاكمال سع وه تخص لا يأكيا آين فرما ياجو ونتبو تمارے (جسم) ینگی موئی مواس کو تين مرتبه دهودالا يحببرا مار دوا در كير

بعهرة وهوكمتضيخ بطيب فَسَكَتَ النَّبِي صَلَّى الله م عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةُ فَجَاءُ الْوَحِيُ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعُلَىٰ فَحَاءَ يَعُلَىٰ وَعَلَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُمَّمُ ثُوثِ قَدْ أَظِلَ بِهِ فَأَدْخَلَ رُأْسَهُ كيم دير فالوسش رسم اوروى فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْى مَشروع مِوكَى مِحفرت وَسَلَّمَ مُحْمَثُ الْوَجْرِ وَهُوَ كِخِطْ مُثَمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ ايْنَ الَّذِي سَأَ لَ عَنِ الْعُهُولِةِ فَأَتِي بِرَجُل نَهَالَ اغْسِلِ الطِيْبُ الَّذِي بِكَ ثَلَثَ مَرَّاتِ وَانْزِعُ عَنْكَ الجُبَّةَ وَاصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ كُمَا تَضْنَعُ فِي حَجَّتِكَ ـ (صیح بخاری کتاب الج)

اینعره یں دہی کروجواین تج میں

یہ مسلقران میں کمیں نمیں لمذا تابت ہوا کرنزول مریث کے وقت بجى دى خاص كيفيت طارى بوتى تتى جونزول قرآن كدوقت بواكرتى تتى -وليل مم

إِنَّ مِمَّا آخًا فُ عَلَيْكُمْ مِنْ مِن يَابِينُ المَارك لَمُ مِن إِنْ مِمَّا المَا المُحْرِيرِول لُعُدِي مَا يُغْتُمُ عَلَيْكُمْ مِن رَغْرَة كَافِون رَكْمَا بُول ،ان يسطي الدُّ مَيْا وَزِمْيَنَتِهَا فَعَالَ رَجُلُ يهِ عِكْمٌ يردنيا كى زيب وزينت يَا رَسُولَ اللهِ آوَيَا تِي الْخَيْرُ كُور والْسِكُول دِعُما يَنْ كُ مِانشَّة فَمُكَتَ النَّبُيُ صَلَّى اللهُ الكَّيْخِصِ نَعِضَ كِيلِكِ اللهِ كَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... فَوَأُ يُنَا رسول إكيافِر مِي ران لاتى ب-؟ آتُنهُ يُنْزُلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسحَ (بِين كر) دسول الشملي الشرعليب عَنْهُ الرَّحْضَاءَ فَقَالَ آيْنَ وَلَمْ فَالوشْ وَكُفَّ ..... بم السَّائِلُ وَكَأَنَّهُ حَمِدَةً فَقَالَ (لِينْ عَابِرُ ) في ديكا كرآب يردى إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ مِانشَرْ وَ الرَّل بورى مع مِيرَين لِين إِنَّ مِمَّا يُسْبُ الرَّبِنِيمُ يَقْتُلُ لِيَحْادر قرايا سائل كالسع؟ آوُيُلِعُ إِلَّا أَكِلَةَ الْغَضْرَاءِ كُولِكِهَ آبِ خَاسَ وَايِحَاجَهَا. مِير أكلَتْ حَتَّى إِذَا الْمُتَدَّتْ خَاصِرْنَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ لَي كُونِينَ لِالَّى اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّهْنَ فَتَلَطَّتْ اورب شكربي كف فعل وكماس

وَ مَا لَتُ وَرَبَّعَتُ وَإِنَّ خَذَا لَهَ الْهَ اللَّهِ اللَّ كَمَا فَي سِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الله الله خَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَنِعُمَصَاحِبُ جَانُور الكيابياد الرحاتين مكر الْمُسُلِم مَا أَعْطَى مِنْكُ الْمُسْكِينَ إلى وه جانور جو كَاس اتن كما آئے وَالْيَتِيمُ وَابْنَ السَّبِيلِ .... كجب اس كى كو كميس عبر ماتى بي وَإِنَّهُ مِنْ يَأْخُذُ لَا بِغَيْرِعَقَّهِ تُورِعُونِ مِن كُوا بُومِا لَهِ يَدِر كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشِّبُعُ وَمَكُونُ لِيرَرِّلهِ عِلْيَابِ رَالمِ اوري مَعْجَرِهِ نِيداً عَلَيْهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ كَانْ الْكَتَابِ ادريه الرَّامِينُمي (میح بخاری کماب الزکوة)

سبزى معين كتناا چاہے دھ کم جواینے ال میں سے سکین، تیم ور مسافركود تياسع .... اورج خف اس مال کوبنیری کے لیکا وہ ایسام که کھاتا ہے اور سیر تمیں ہوتا اور یہ ال قيامت كدن اس يركواه بركاد

وليل ه فتح كم ك بعدجب رسول الندصلي المعليد وللم في قريش كساتة بطور تاليف قلوب كشفقت كابرتا وكيا توانصار فياس یں ایک دوسے کما۔

وَرَافَةُ يُعَشِيُونِهِ

" أَذُ زَكْتُهُ رَغْبَهُ فِي قَرْبَيْهِ أَبِ كُوايِي لِبَى سِيرِ فِبِتْ بُوكَيْهِ اورايين خانران والوسي فتفقت كابرتاد كرديمي

قَالَ ٱبُوهُرَيْرَةً وَحَآءَالُوَحُيُ وَكَانَ إِذَا حَاْءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلِيْنَا فَإِذَا حَآءَ فَلَيْسَ أَحَدُ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَىٰ رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَنْقَضِى الْوَكُى فَلَمَّا الْقَضَى الْوَكُى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ فَأَدُرَكَتُهُ دَعُبَةٌ فِي قَرْبَتِهِ فَالْمُواقَدُكَان داكَتَالَ خَاجَرُتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ وَ مَمَا تُكُمرُ فَا قُبِلُوُ الِكَيْدِ يَنِكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا الرّ الضِّنَّ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَ فَ

ابوهريره كتتيس اسى وقت وحاتى شردع بوكئ اورجب وى آتى تقى تو وى كى آمرىم سے پيشيدہ ندر ہتى تقى -يس جب وحي آتي توسم بيسه كوني آپ کی طرف نظر نه کرنا تفایهان ک کہ وی ختم نہ ہو جائے بیں جب حج آنى ختم برگئى تورسول الندسلى الله يَامَعُشَرَ الْاَنْصَارِقَالُوا لَبَيْكً عليه والمّم فوما يك رُوه انصاد يَارَسُولَ اللهِ قَالَ قُلْتُمْ أَمَّنَا اللهِ اللهِ كَمَا لِبَيك يارسول الله-فرمايا كياتم نے كها تفاكم مجھے ہي بتي کی طرف رغبت ہوگئے ہے عرض کما كُلَّ إِنَّ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ لُهُ السَّابِوابِ فرمايا وخردار ، ببلسَّه کا بنده اوراس کارسول ہوں۔ ہیں الْمَحْيَامَحْيَاكُمْ والْمُتَمَاتُ نَاسُكُ والْمُتَمَادِي طُف بجرت کی ہے۔ میراجیناتمهاراجینا، اورمیری موت تمهاری موت سے۔ ديعني ميرامزاجينا تمهارك سأتص ہے) بیں وہ روتے ہوئے آپ کے سامنے آئے اور کہنے سکے ہم نے جو

يُصَدِّقَانِكُوْ وَيَعِنْ وَانِكُوْ - كِي كما مِعَ وَمَحْضَ الشَّرَا وراس ك رسول کی حرص اور محبت میں کہاہے۔ رسول الشرصلي التدعليه وتتم في والا في شك الله اوراس كارسول تمار تصداق كرالهعاد وتمارى معذرت قبول كرتام

(صحیح مسلم جلد دوم بأب فتح مكم)

تسيجم ان احاديث سے ظاہر ہوا كہ وہى خاص كيفيت جوقر آنى وى كزول كے دقت بواكرتى عنى محديث كے زول كے وقت مي براكرتى تى -جو بایس ان احادیث ین بیان موئی بین ده قرآن مین نمین بین د لنزانابت ہواکہ حدمیت بھی وی اللی ہے۔

بالى مريث ين عره كے دوران خوشبوكى ممك آنے كامسلہ او جيا كيا۔ جواب مين وى آئى كويا قوانين مترعيه كانزول قرآن كے علاوہ جى ہواتھا۔ دوسرى مدميث بس ايكتخص في نيك بيتى سے ايك سوال كياس وال كاجواب مجى بزرىعيه وحى نازل موار

تبسری مدمیث میں انصاد کے کھے وشکوے کا جوابی بررایہ وی تازل ہوا۔

كوياا ماديث كي ذريجة قرآني تشريجات بمي نازل بوتي تقين مكت کی اتیں بھی نازل ہوتی تھیں اوران کے علاوہ سوالوں کے جوابات، غیب كى خبرس وغيره بھي نازل ہوتي تقيس۔

**خلاصه عن ببرگه صدیا احا دیث بس جواس بان کا قطبی نبوت متباکرنی** ہیں کہ حدیث بھی بزراجہ وی نازل ہوتی تھی۔ شال کے طور برہم نے مرت یانخ کا نذکرہ او برکیا ہے۔ اگراہی احا دیث کو جمع کیا جائے نوایک ضخیم کتا تنار ہوسکتی ہے۔

## صریت کے وحی ہونے کا تبوت صحابہ کرام سے

وليل اله احضرت انس كنتي ا

إِنَّ اَبَا مَكْرِ دَضِى اللَّهُ عَنْهُ كُتُبَ حضرت الوبَرَرضي التُّرعندني جب لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجُهَهُ الْبِي رَبِي كَاتِحْصِيلُ الربناكر مِي الَّهِ إلى الْبَحْرَيْنِ.

بِسُمِ الله الرَّحِمْن الرّحِيثم بيم الله الرّحيم : بيصرفات هٰذِه فَرِنْضَنُ الصَّدَقَةِ الَّتِي كُوه فرائض بي جورسول الله على فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عليه وسمِّ فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عليه وسمّ في الله عليه وسمّ في الله عليه وسمّ في الله عليه وسمّ الله وسم وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِغِينَ وَالَّتِي بِي اوراسي كَاالتَّدف ليفرسول أَمْرَاللَّهُ بِهَارَسُولَهُ فَهَنْ كُومَم ديا تَفَايس جس سے اس كے سُلِكُهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجُهِهَا مطابق مانكامِ التَووه دين فَكُيْعُطِهَا وَمَنْ سُرُيلِ فَوُقَهَا فَلاَ يُعُطِ فِي أَرْبُعِ وَعِشُونَ وَوه مُرك يَعِيسِ إِحِبِسِ عَلَيْ فَلاَ يُعُطِ فِي أَرْبُعِ وَعِشْونَ وَوه مُرك يَعِيبِ

ان کویہ کتاب تھے کر دی تھی۔

اورجس سے اس سے زائر مانگا ما مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُو مِنْهَا مِنَ كُمُ اوْسُول بِي بِرِيا يُحُ اوْسُول بِلِيك بری زکوہ بیں دی جائے وغیرہ وغیرہ

الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ حَمْسِ شَالُاً \_ (صحیح بخاری کتاب الزکاة)

اس مدیث بین زکاة کی مترح کا مفصل بیان بداور بیر بری کمبی مدید ہے حصرت ابو کرم کی تحریر کے مطابق بیرسب کچے رسول الٹرصلی اللہ علیہ وسلمف التدنعا المكحكم كمطابن مفردفرما بالفأ كيونكمان عام سرحون كا ذكر قرآن مجدس نهيس هے، لهذا أبابت مواكر حضرت الو كمر شيع قيده ركھتے تفكذ قرآن كے علاوہ مجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احكام اللی آبا كرية تخطاوركيو مكه بيكناب تهام صحابة كي موجودگي مين تكفي كئي، مالك السلاميه یں اس برعل ہونارہا اورکسی صحافی نے اس براعتر اضنیں کیا الدا آبات بواكهاس عقيده بيتمام صحابة متفق مخ كرقران مجيد كعلاوه مجي وحياتي عفى اوراس وى كے درىج بياحكام زكاة الله تعالے نے ابنے بي برازل فركے تقے صحابہ کرام کے اس متنفقہ عقیدہ کے خلاف عقیدہ رکھنا سراسراسلام کے شافی ہے۔

دليل ٥٢ يطاين امتيكنفين :-

فَقَالَ عُمَرُ عِجِبْتُ مِمَّا عِجَبْتُ مَهِينَ فَتَنْهِ مِبْ لِلْأَرُدِي كُورُكُ لِكُنَّ لِكُنَّا

وَقُلْتُ لِعُمَرَ بِنِ الْخُطَّابِ لَيْسَ بِي فِحضرت عرض سے بوجھا كماللہ عَلَيْكُمُ مُنَاحُ أَنْ تَفْصُرُ وَامِنَ لَعَاكِ تُورَّانَ إِي فرما نَاسِي كُلَّ تُم الصَّلُولَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنَ يَّفُتِنَكُمُ بِرَكُونَ كُناه نهيس الرَّمْ نمازيس كُلُ الَّذِينَ كَفَرُ وَا فَقَالُهُ آمِنَ النَّاسُ كروجب تنبيل بيخون إوكه كافر

منه فسأ كن رسول الله صلى النوبالكل اسب (اب بحالت اللهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ عَنْ ذَ لِكَ سَفِرْ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ عَنْ ذَ لِكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ عَنْ ذَ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ عَنْ ذَ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ عَنْ ذَ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ عَنْ ذَا لِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّلَمْ عَنْ ذَا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا حضرت عرض فرما يجس جيزي عَلَيْكُمْ فَا فَبُلُو اصد قُتَهُ . تمين تعب براته في براتف، وسيح مسلم باب صلاة المسافرين) يس في الشرصل الشرصلي الشرعلية وسلم

سے بوجھا۔ آب نے فرمایا یہ اللّٰر کا احسان سعجواللدفيتم يركياب لهذاتم اللدكاحسان كوقبول كرور (بعنى الن كيسفرين مج قصركيارو).

امن كى حالت بين قصر كرنا بطام زفران مجيد كفلات سے ليكن حفرت عرض بغروي وجراسي تسليم كرتي ادرت يم سي نهيس كرت بكراس خلار فرآن " حديث كي تبليغ بهي رية بي اوراس كوجي النه كااحسان يمحقيم الم الترى طرف سے نازل شرہ سیھتے ہیں۔

به حدیث بظاہر قرآن کے خلاف ہے کیکن حقیقتًا ایسانہیں ہے قرآن بیں بحالت خوت قصر کی اجازت ہے۔ حدیث بیں بحالت سفرقعر کی اجاز ہے۔ دونوں علیحدہ علیحدہ احکام ہیں۔ برتضادی صورت نہیں ہے۔ وليل مم احضرت عرض في خطبه من فرمايا :-

أَخُشَىٰ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ بِسِ رُزنا بِول كركبي المتداد زمانه آنْ يَقُولُ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِلٌ كَم الحَث كُولَ كُنْ والله بنرك

كهاللدى فسم بم اللدى كناب يرجم کا حکم نہیں باتے ہیں لوگ اللہ کے نازل كرده فربصنه كو تفيور كركمسراه کے لئے جوشادی شدہ ہوکرزناکرے.

اَيَةَالرَّجُوِفَى كِتَابِ اللهِ فَيَضِلَّوُا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ ٱنْزَلَهَا الله والرَّجُمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ زَفِی إِذَا أَحْصِنَ. بهوعایس اوربے شک رحم ی سزا صجیح بخاری کتابلمحاربین وضیح مسلم کناب التّدین نابت ہے۔ اس مخص إبرجم التيب

سنگاری مزا فرآن مجیدی نبیس سے بکہ بظاہر قرآن مجید کے خلاف ہے، باینه په حضرت عرم سنگهاری سنراکومنتزل من الله مانتے ہیں اور تمام صحابہ اس برخاموش ہیں۔ گویاان کامتیفقہ عقیدہ کھاکہ قرآن مجید کے علاوه محى الله كى طرف سے احكام نازل ہوئے ہيں۔ دوسرى بان بہت كه حضرت عرض في صديت كوم كمات الله كها اورتهام صحابة في اسس أنفاق كباريس نابت مواكة مام صحابة كرام رجم كى سراكوق سمحصة عقدادرنه مرف وفتى طورى ملكه قبامت تك كے لئے اس كوحق سمھنے تھے ۔ ان كاعقد تفاكه بيرسزاكسي زمانه بين منسوخ نهيس هوسكتي ، كوياتها م صحابه كالمتسفق عقده تفاكه حديث قيامت تك كے لئے حجّت سے نذكه حرف رسول اللہ صلى الترعليه وسلم كى حبات طيبة ك جبياكم منكرين وربث كاخيالسد. خلاصب عرض بركه اس قسم كى سيكر وايتي بين جن سے ثابت هزاب كصحابة كالم احاديث كومنزل من التدلعبي وي محصفه

## اخبار متقبله كي محت سے صربت كے وحي مونے كا تبوت

دليل مهم اسول النصلى الترعليه وسلم في قرايا -

لَا تَقُونُ مُ السَّاعَةُ حَتَىٰ تَغُرُّجَ قَيامَت نهي آئِ كُرُجِ كَ الْكَانِ مَ الْكَانِ مَ الْحَجَازِ تُضِي فَي حَجازِينِ البِي آكُ نَايال منهوجِ الْحَجَازِ تُضِي كَانِ البِي آكُ نَايال منهوجِ الْحَجَازِ تُضِي كَانِ البِي آكُ نَايال منهوجِ الْحَنَاقُ الَّهِ بِلِ بِبِصُلَى اللهِ اللهُ اللهُل

اس بیشین گوئی کاظهور جادی الثانی می ایم کوم وا گوا با نیمی نے اس آگ کے متعلق (جس کی ابتداء بیالا کی آشش فشانی سے ہوئی) جباگانہ کتابیں تحریر کی ہیں بینے صفی الدین مرس مرسہ گھر کی کشما دت موجود ہے کہ جس روز اس آگ کاظهور حجاز ہیں ہوا ، اسی شب بصری کے بروؤ سے آگ کی روشنی میں اپنے اپنے اونوں کو دیکھا اور مشناخت کیا۔ (رحمت للعالین جلد س صفی ا)

مستقبل می موندوا بدواقعات کاعلم کی دسول کو کیسے ہوسکتا ہے؟ یہ تو کما نہیں جاسکتا کہ دسول الدُصلی اللہ علیہ و تم عالم الغیب تھے۔ لمذا یہ ماننا بڑر کیا کہ آپ کے پاس زیانہ مستقبل کے متعلق وی آئی تھی۔ دلیل میں اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ دستم نے فرمایا:

 عَبْراً فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا لَوَكُول سَعِ كَلَائِي كُواكِيونَكُوان كُو فَإِذَا رَأَ يُنتُمْ رَجُلَيْن بَقْتَ لِكَ (السُّرِ الحليل كَ) دَمِّ اوررشت كَع عَلامَوْنَ مِ لَبِنَة فَاخُوجُ مِنْهَا مِقْق طاصل بِي . كِيرجب تم وصيح مسلم كاب الفضائل) ديجيوكر دو شخص ايك ابنائ ك برابرزين برهم كورج بين قو (ك

برابرر مبن بر حبار سر مصاب و (مصر ابو ذر رم و مال سے حیص نا ۔

مرانی اور ابرنعیم نے ابن مسعود سے روایت کبلہ سے کہ نبی اللہ علبہ وسلم نے فرمایا۔ وسلم نے فرمایا۔

ا تُرُكُوا التَّدُكَ مَا تَرَكُوكُ مِ تَرَكُول كُون جِيرُ الجب كده مُهُ كُو وَالْتُعُمُ اَ قَالُ مَن يَسُلُبُ اُ مَتَّتِى جَيرُ بِي كِيونكر بِي وه قوم ہے بولب مُلْكَهُمُ درجة المعالمين جلام المسمى المنت سے ملک مُلْكَهُمُ درجة المعالمين جلام المسمى المسمى المنت سے ملک ملك هم درجة المعالمين جلام المسمى الم

يه بيشين گوئي بھي حرف برحرف بوري مونى ـ

خلاصه ان بیشین گویکوں کاحرف بحرف بورا مونا اس بات کا کھلا تبوت بسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان واقعات کی خبر بدر بعبد وحی دی کئی تی ۔ لہذا تما بت ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ میں وحی آتی تھی۔

استنم کی بہت می بیشین گوئیاں بی جن بی سے بعض محدر سالت بی بوری بوئی اور لعض محدر سالت کے بعد بوری بوئیں ہم نے بطور نموند مرت چند بیشین کوئیوں کا ذکر کیا ہے ۔

#### حَديث كے وحی ہونے كے بيشار دلائل

انبے شاردلائل کی موجودگی ہیں بھی کیا صدیث کے وہی ہونے کا انگار
کیا جاسکتا ہے ؟ دلیل تو ایک ہی کافی ہوتی ہے ، میکن جب دلائل کا اتن
انبارلگ جائے تو کیے قطعی لیقین ہی نہیں بلکہ اطبیان قلبی بھی حاصل ہو جاتا ہے ۔ یہی دجہ ہے کہ صدیث کے دحی ہونے کا عقیدہ سلین ہیں متوانز ہے اور صدیث کے دحی ہونے کا عقیدہ سلین ہیں متوانز ہے اور صدیث کے دحی ہونے کا نبوت قرآن مجید کی متعدد آبات برسما گہ بہ ہے کہ صدیث کے وحی ہونے کا نبوت قرآن مجید کی متعدد آبات سے ملتا ہے اور فرآن مجید کی ہرآبیت متوانز ہے ۔ لمذا ہم بہ کہ سکتے ہیں کہ صدیث ہے دحی ہونے کا نبوت متوانز ہے ۔ لمذا ہم بہ کہ سکتے ہیں کہ صدیث کے دحی ہونے کا نبوت متوانز ہے ۔ لمذا ہم بہ کہ سکتے ہیں کہ علی نور ۔ یھدی الله لنور و من بشآء ۔

بابدوم

صريث مجت شرعيه اور ما خزقانون ہے

حجت ، دلیل کو کنتے ہی اور حجت منزعید اس دلیل کو کنتے ہی جس

كى بنيادىرىترى مورىعنى دىنى معاملات كافيصله كيا جائے۔

شريعت اسلاميه صدا توانين برختمل م، برنام قوانين قرآن مجيد ا ور حدیث نبوی سے نکلتے ہیں، فرآن مجیدا ور حدیث نبوی ہی اسلامی فوانین

كاسر ختبه به ومرك نفظول مين به كه كنة بن كه قرآن مجيدا ورحديث

نبوي ما خذ فانون بن انبي ما خدس ابكمسلم اسلامي قوانين كوا خدكرتاب.

اب کسہم نے ب شاردلائل کی نشانہ ہی کرے یہ ابت کیاکہ صریت

دی سے ادر بہ ظاہرے کہ جو جیز دحی ہواس کے جت شرعیہ ہونے میں

كسى مسلم كو ذرائعى شبه نبيس بونا بيلست تامم مزيراطينيان كملئ بم ذيل

میں مدیث کے حجت نثر عتبہ ہونے والائل بیان کر رہے ہیں:۔

دليل مل الترتعاك فرماته

التَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ اس جِزى بيروى كروجو تماك رب

تَرْبَكُمْ وَلاَ تَنتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ كَاطِن عِمَادى طِن اللَّ كَا

(اعات ۳)

آؤلِياً ءَ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ كَيْ بِدَاوراس كَعلاده وليوس كى بروىمت كرو مركم تفيحت كم كا

#### حاصل *کرتے ہ*و۔

گذرشنه صفحات میں دلائل و برائین سے بہ تابت کیا جاچکا ہے کہ منز وی ہے ادراللّہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے لہذا آیت بالا کی رُوسے صدیث کا اتباع فرض ہے اور مدیث حجّتِ شرعیّہ ہے۔ دلیل مل انڈرتعالے فرما تہے۔

رسول کی اطاعت میں احکام فرآنی بھی شامل ہیں اور دوسرے احکام بھی اور کیونکہ آبت بالا میں احکام قرآنی کی تخصیص نہیں ہے۔ بلکہ مطلق اب کے خام احکام کی اطاعت کا حکم ہم کودیا کیا ہے۔ لذا نابت ہواکہ آفاد کے احکام کی اطاعت بھی فرض ہے۔ احادیث کی اطاعت کو یا اللّد کی اطاعت بھی فرض ہے۔ احادیث کی اطاعت کو یا اللّہ کی اطاعت ہے۔ لہذا احادیث جبّ منزعتہ ہیں۔

(لقرة ١٢٠)

دوسری حکم ارشاد باری ہے۔

فَا مَّا يَا تِينَّكُمْ مِّ فِي هُدًى فَدَنُ (لَهِ بَيَ دَم) جب بجى بيرى طون تَبِعَ هُدَا يَ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمُ سے تنها ہے باس برایت آئے نوجن وَلاَ هُدُ يَحُذَنُونَ رَبِقَ (٣٨) لوگوں نے میری ہرایت کی بیردی کی وَلاَ هُدُ يَحُذَنُونَ رَبِقَ (٣٨)

ان كورة خوت موكا مذعم -

كويا الترتعاكي مرابت الترتعاكي طوف سے نازل أبوتى بيع،

میکن بربرایت طے کی کہاں سے ؟ اللہ تعلیا فرما آہے۔

إِنْ نُطِيعُو لَا تَنْ تَكُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(نورس۵)

باب ہوجا وُگے۔

بعنی رسول کی طاعت میں ہدایت ہے اور سے ہدایت وہی ہے جس مے نازل كرفكا الله نعاك في المست وعده فرما بالنفا ، لمذارسول ك احكام منزل من التدبير - ان كي بروى بى بي برايت بعدا اها ديث کاحکام حجت ہیں۔

دليل مك | الله تعالے فرما تہے۔

يروز كاترجمه "قرآن كى تفير سمار ى زمىدى " دىفرىدىمارىت القرآن صمه)

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَانِينَا مُنْ ﴿ زفيامتر 19)

اس آبت کی دوسے فرآن مجید کی تفییرا لندنعل لے کا طرف سے ہی ہونی چلسے۔ دوسری حکد الله تعالى فرماتاسے۔

وَ مَنْ لِنَا اللَّهِ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ اوريم في آب كى طوف ذِكرنا ذل كُولًا ہے تاکہ آپ اِس ذِکر کی جواُن کی طر نازل كياكيا سے تنشر يج وتفبيران وكور كے سامنے بيان كردى ـ

لِنَاسِ مَا ثُرِّلَ إِلَيْهِمْ (نحل سهم)

يهلى آيت سے حلوم مواكر تفييرا لله تعلي طرف سے ہے، دوسرى آ بت معلوم مواكنف برسول الدصلي الشرعلية و لم كري سر يراي الالتصلي الشرعلية و الم كري سري يراي المال تترصلي الشّعلبه ولم كنفيرن جانب الله موكى - لهذا نتربيت الهيدك تفيرونوسي بسجو كجهرسول التصلى التدعليه وسلم نے فرمایا وه منزل من التدا ورحجت شرعتم ہے۔ اگر مرف فرآن مجید کود سجھا ملئے تواسیس نہ "صلاق " کی وضاحت ہے۔نہ" زکوۃ "کی۔نہ قرآن مجیرسے بیمعلوم ہنا ہے کہ کعبہ کی طوف منہ کرنا كس وفت عزورى بعديتهم باتين اهاديث سعمعلوم بهوتي بين السندا احادیث حجت منزعته ہیں۔

دليل هي الترتعل كفرما السيء

هُوَالَّذِي لَعَثَ فِي الْهُ مِنْ إِنَّ وَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللّ رُسُولًا مِّنْهُمُ يَتُكُوا عَلَيْهِمُ الْهِي مِن سِي ابك رسول معوث الماته ومُزَرِيْمِم وَيُعَدِّمُهُمُ فَ فَالْجِوان كُوالسُّكُ آيات يُره كر الْكِتْتُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلِ مُّبِيْنِ

> <u>د لبل م المالة المترتعالة فرما تا ب</u> لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ فَ ٱنْفُسِهِمْ يَتْلُو اعَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ

سنا تاہے، ان کو ماک کرتاہے اوران كوكناب وهكمت كي تعليم ديبام ادراس سے پیلے دہ صریح گراہی ہی گئے۔

تحقيق التدنعاط فيمؤمنين يرزا احان کیاکانی میں سے ایک سول مبعوث فرما ياجوان كيسلف الله تعليم د تباع اوراس سيها ده مرمح گراہی میں تھے۔

وهكمت كي تعليم ديبال مصادرانسي تيب سكها الهي وزمنس جانته تقد

دليل ١٠ الله تعلي فرما ما محكم حضرت ابراميم علبه اسلام اورحفرت اسمعيل علبهاتسلام فياسطرح دعاء كي تقى -

كو (روحانى كندكيون سے) ياك كيد ب شک نوعز بروهکیم ہے۔

وَمُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْ كَيَّايات اللوت كرّاب -ان كانرك وَالْحِكْمُنَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ كَرَابِ اورانبي كَتَاب وحَمَت كَي لَغِيُّ ضَلَٰلِ مُّبِينِ ۞ (آل عران ۱۲۳) **دلیل کے | الله تعالے فرما ناہے۔** 

كَمَّا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ جَسِ طِحِ (مَجْلُه اورنعتول ك) بم ف يَتْكُو اعَلَيْكُمُ ايَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ مَ مُوكُون مِن مُهَى يسايك ول وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكُمَة عَلَى بَعْيِجاجِهُم كُومُ الْكِانَيْسِ نَلْهِ وَيُعَلِّمُكُوْمًا لَمْ تَكُو نُوا تَهِينِ يَك وصاف كرتا المُحاوركتا تَعُلُمُونَ () ر لفرة ۱۵۱)

رَبَّنَا وَا بُعَتُ فِيهِ مِ رَسُولاً مِنْهُمْ لِعِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله يَتْلُوا عَلَيْهِمْ الْيَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ يس سايك رسول مبعوث فراجو الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِيْهِمْ الْبِينِ يَرِي أَيات يُرْهُ كُرسْكُ ال إِنْكَ انْتَ الْعَزِيْدِ الْحَكِيم ﴿ كُمَّابِ وَحَمْت كَنْعَلِيم دَاوَدُن (لقرة ١٢٩) ۲- تزکیدگرنا بینی قلوب کوتمام روحانی گند کیوں سے باک وصاف زنا۔

٣ - كماب وحكمت كي تعليم دميا -

اكررسول الترصلي الترعليه وسلم كاكام صرف احكام وآيات اللي كا سنانا بى مؤتا توكما جاسكتا كفاكه رسول الترصلي الشرعليه والممحض ايت فاصد مقر مينام دے كر ملے گئے آب كى ذات سے بي كوئى تعلق نيس سيكن التدتعك لنف ومول الترصلي الترعليه وسلم كوعرف قاصدي بناكرنس كصيحابك مزكى ومعلم يعى بناكر عبيا ورجب مزكى ومعلم بناكر عبيا توكيراب كى ذات س بمي بهادا تعلق بييدا بوكياا وروه اسطرح كه آب بهي امراض روعاني سينتفأ عاصل كرف كاطرلقه تبات بي - اور كيز كم آب الله تعالى كاون س كفيج موسط طبیب روحانی بی بهندآب کانجونرکرده علاج سی الله کی طرف سے منظورشده ہونالازی ہے۔ اگر آیات الی سے موت قرآن مجیدی مراد ہوت بھی یہ توفرو تابت ہواکہ رو حان امراض کا علاج بھی اللہ کی طرن سے سے بینی جوج باتیں آیانی ای ای الدت آیات کے علادہ بتایس یا انجام دیں وہ منجانب الشرس لناجتس

تبسرافرض منصبی جس کی تکیل سے لئے رسول الٹرصلی الله علیه وسلم کی

بعثت موئى، وأعليم كتاب وحكمت معداكر سم يريعي فرض كرلس (حبياكمنكري مربث كاخيالس) ككناب اورحكت سعرت قرآن مجيدمرادسي نبيمي يربان ظامر بكرسول الترصلي الترعليه وسلم، التركي طوف سي ما المحتم ہیں، آب ہیں قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، لعنی مرٹ سنانے ہی نہیں مجاتے بھی ہیں، نشریے اور وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کام حرف سناناہی مِوتَا نُوس يَتُكُو اعَلَيْهِمْ ايْتِهِ"كافي عقاليك مناف أعالي الماق الله المائة المائة المائة المائة المائة ال بهمنصب بهي كارتباليم دي تعليم ديق وقت معلم كوبهن بانول كى تشرىح كرنى يرقى سے - اگر وەنشرى يذكر ب توكير صرف سنانے والا موا ، اسے قاری تو کہ سکتے ہیں معلم نہیں کہ سکتے رمین آیات بالاکتی ہی کآب معتمين اوريهي طابرس كالرمعتم التدى طوف سعمو نواس كى نشرى كوي التركى طرف سے اننا براے كا۔ اللہ تعالے ابنے كلام كى علط تشريح برخاموش نهين روسكتا، لهذابيتهام تشريجات وعملى تفصيلات جوا هادميت مي ياني جاتی ہی من جانب النديس، لمذا حديث جت مترعيه سے۔ دليل 9 منكرين مديث مركز قيت كي تشريح كوججت مانت بي - انبيل س بات برغور كرنا جلهي كمركز ملت انسانون كالمنتخب كرده بوتاب واورسول الترتعليك كامنتخب كرده - بيكتني عجيب بإن سي كمالتركم نتخب كرده كي مان نوجّت نه بوادر انسانوس كفنتخب كرده كى مات حجّت بور حالا كانسانو كامنتخب كرده اكركوني غلطى كريانواس كما صلاح كى كوئى يقيني وقطعى صورينيس سكن الترتعاك كامنتخب كرده أكركوئي غلطى كرع توفوراً وى كوزلجهال كى

یقینی فطعی اصلاح ہوسکتی ہے۔ اوراس کی دونین شالیں مجملتی ہیں۔ الغرض رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی تشریح برالشرکی مہرتبصدلتی شبت ہے لمذا حدیث حجت ہے۔

دلیل الم المصلی المعلیه و تم جب رسول بنائے گئے اور برآیات نازل ہوئیں۔

١- فَحْدُ فَا نُذِرُ - (مرتر ٢) الطواورلوكون كودراؤ -

٢- وَآنُدُ رُعَشِيْرَتَكِ السِينَ رَارول كُودُراور -

الْآفْرَبِيْنَ ﴿ رَشْعَرَاءُ ٢١٣)

توآپ نے اپنی قوم کوخطاب کیا۔ اس خطاب میں سب سے اہم بات جس کی بنیا دیرآب نے وعظ ونصیحت کی دہ بھی تھی کہ آب نے فرمایا: " بیں اللہ کا دسول ہوں اور بہ قرآن اللہ کی کتاب ہے "

قوم خزرج کے چیدلوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے آپ نے فرایا۔

أَنَا رَسُولُ اللهِ بَعَثَيْنَ إِلَى الْعِبَادِ يعنى بِي اللهُ كارسول بول السنة اللهُ الل

ذَكُوَ الْإِسْلَامَ وَتَلاَّعَلَيْهِمُ .... اورميرا وبراك تناب

انْقُدُانَ۔ دسنداحد بلوغاللمانی نازل کی ہے ، کیرآب نے اسلام کا

جزر ۲۰ طبع (الاستان) در کرکیااورانتین قرآن سنایا۔

کوبارسول الترصلی الترعلیه وسلم کے کشف سے ہمیں معلوم ہواکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ ابسوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ دسول الترصلی اللہ علیہ وسلم کی

بیصربٹ کہ" قرآن اللہ کی کتاب ہے " حجّت ہے یانہیں ؟ اگر حجّت نہیں تو مير قرآن مجى حجت نبين اوراكر حجت بعن توكير ثابت مواكه اها ديث حجت شرعتين اوريكة فرآن برايان للف كادارومداراها ديث برسه - من كويبط حجّت ما نناير المركاء الرحديث يرايان نبين نوقرآن يرتعي ايان نبين. دليل الما كبارسول التُرصلي التُدعليه وسلم اجتها دكرت عظ ؟ اكر شين كرن تخفي نوبيسراسرلغوس كمبعدي آن واسانواجتها دكابل بون اورالله كا منتخب كرده مركز ملت اجتها د كاابل نه مو-اگريه كها حائے كه ان كواجنها د كى صرورت ہی نہیں تقی ، اس لئے کہ سرحکم وی کے ذریعہ حلوم ہوجا آ تفاتو پھر براس بات كى كھلىشادت بىے كە آپ كالىر فىجەلدا درحكم وى سوتا كفادلدال كے جت ہونے س كوئى ت بنيان مينى حديث جبت شرعيہ سے م أكربه كهاحائك كمآب اجتهاد كرن تق نوسوال بيب كروه اجتهاد واجب التعيل تقايانهين اكرواجب التعيل تفانو كهرتابت بهواكه صريث واجب التعميل سع ـ اگر به كهاجك كه وه اجتها دآب كي امارت مين واجب التعميل عقا، بعدس تهين نواس كے يہ مصفى موئے كر برحنيت امير كے نواب اجتهاد کرسکتے تنفے اوروہ اجتہاد واجب انتعیل تھالیکن ہے تنبیت نبی کے آب اجتهاد منبس كركة عقر ينتجه مي فكالكه امادت كا درجه رسالت سي فضل مواكيونكه ببرك بات توواجب التعبيل مهوتى ا دررسول كى بات واجب التعيل نهيس ہوئی۔ اجنها داوراستنباط کا نعلق ا مارت سے تو ہوںکین نبتوت سے نہ ہو۔ یہ بات کتنی مضحکہ خزہے۔

اگریسیم کرایا جائے کہ مرکز ملت کا اجتماد حجّت ہے تو بھر ہے بات
تلیم کرنی ہوگی کہ قرآن کے علاوہ ایک اور جیز کو حجّت مانا کیا ہے۔
معنی یہ ہوئے کہ هرف قرآن کا فی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعلیا فرما تا ہے۔
اِنتَ بِعُوْا مِنَا اُنْدِلَ اِنکِ کُورِ مِن اس جیز کا اتباع کر دجوتمہا ہے بہ اُن کُورِ تَن اُن کُن کُورِ تَن اُن کُن کُن وَدِ اِن سے محادراس کے علادہ دلیوں کی برد اوراس کے علادہ دلیوں کی برد اور اس کے علادہ دلیوں کی برد اوراس کے حدید کی برد اوراس کے دلیوں کی برد اوراس کے دوراس کے دلیوں کی برد اوراس کے دوراس کے دلیوں کی برد اوراس کی دوراس کی دلیوں کی برد اوراس کی برد اوراس کی برد اوراس کی دلیوں کی برد اوراس کی برد اوراس کی برد اوراس کی برد اوراس

ا بت بالای دوسے نومرکز ملت کی بات مجتنب سمونی جاستے اس لئے كسوائ منزل من الشرك برجيز كالتباع حرام كرديا كياب -اب اكرم كز مّن كى بات جحت نه موتوا حكام قرآن كى تشريج كيس موكى - اس الجي كا مرن ابك بى علاج بى كدمرت مركزا ول كاجتمادات كوسليم كيا حات، كيوكم اس سے اجتهاد کا منزل من الله مونا یا منجانب الله حجت مونا برصورت مکن ہے، کیونکہوہ صاحب وجی ہے اوراس کے اجتماد برعمل بیرا ہوناگو با منشلے اللى ئى تعيل سے ۔ اگر دہ اجتہا د منشائے اللی کے مطابق مرہونا تو اللہ تعالے كبي اس برخاموش نه رميته اس كي اصلاح كردي ماتي ـ الغرض عدميث حجت شرعيه سے اوراس ين كوئى منسبہنيں۔ وليل الترتعك فراتب -قُلْ آرَءَ بَتُمْ مُنَا تَدُعُونَ مِنْ لِيرسول ، ان سے يو جيوكر مِن كو دُوْنِ اللَّهِ أَرُوْنِي مَا ذَا خَلَقُوا عَم التَّرك علاوه بِكَار تَه بُو، انهول

مِنَ الْاَرْضِ آمْ لَهُمُ شِرُكُ فِي الشَّلُوتِ إِيْنُونِيُ بِكُنْبٍ مِّنُ قَبْلِ هُذَ آاوُ آنْزُ يَ مِنْ عِلْمِ وَنُ كُنْتُمُ طَدِقِيْنَ () واحقان م)

نے زبن کی اشیاء میں سے کونسی چیز بنائی ہے یا آسانوں کے بیدا کرنے میں ان کی کری قسم کی شرکت ہے گارتم سیج ہونو (اس کے نتوت میں) کس کتاب سے پہلے کی کوئی کتاب لے آک یا کوئی علمی افز ہی بیش کرو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کناب اللہ کے علاوہ مجی کوئی جیز محبت ہوگئی ہے اور وہ آ تا والمی ہیں جو محبت ہیں۔ آبت ہیں آ نار سے مراد آ تا والبیار ہی ہوسکتے ہیں، اس لئے کہ نبی کے علاوہ کسی دوسر سے کی بات کا صبیح ہونا یقینی نہیں اور اگریم یہ فرض بھی کرلیں کہ دوسروں کے علی آ تا رہی مجت ہیں نو بھر یہ اور کھی زیادہ صروری ہوگا کہ انبیار کے آ تا رکو حجت مانا جائے۔

انتہاہ ا بجرانبیار کے آثار اس لئے جست نہیں ہوسکتے کہ ان کو دی کی تا تید صاصل نہیں ہوت ، لذا وہ متزل من اللہ کی تعرایت بین نہیں آتے۔ برضلان ماس کے انبیار کے آثار واس لئے وہ جبت ہوسکتے ہیں نہ کہ غیر انبیار می آثار اس لئے دہی جبت ہوسکتے ہیں نہ کہ غیر انبیار می آثار اس لئے دہی جبت ہوسکتے ہیں نہ کہ غیر انبیار می آثار۔

آیت بالاست ابن مواکه آنارِ انبیارلعنی اهادیث نبویر حجت بی اور صرف ان انبیار کی زندگی می میں حجت نبیس بلکه آن کی وفات کے بعد بھی حجت ہیں۔ وليل سلا التدتعال فرماتا به كرا براهيم عليه التسلام في كها ـ

اس کی تعمیل کھیے ، آب انشاءالٹر مجھے صابرین میں سے بائیں گئے یعیر ب ان دونوں نے حکم کی نعببل کی اور ارائیم نے بیٹے کو بیٹیانی کے مل نشاد ہا۔

يلبَى إِنَّ أَرَى فِي الْمُنَامِ آتِي لَي لِيرِي بِيعُ بِينَ فَوَابِينَ كِمِا آذُ يُحُكُ فَالْنُطُرُمَاذَا تَرَى قَالَ بِهُمِيمْ مِينَ مِينَ وَكُورُا مُول - بِنَاوُ لَيَّا بِنَ انْعَلْ مَا تُورُ مَرْسَتَجِدُ فِي مَارى كِياراك مِهِ وَبِيطْ فِي كُلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ ﴿ لَا آبَاجِان ، آبِ كُوجِ عَكُم دِيالْكِيابِ فَلَمَّا اسْلَمَا وَتَلَّهُ الْحَبِينِ رصقت ۱۰۲ (۱۰۳۰)

ابراسيم عليات لام نے اپنے واب كو حكم اللي مجھا حكم كے الفاظ نہيں تھے ملكه أبك عملي نتقت كفاجوخواب بين دكها ياكبا لنذابه فبطعًا ناممكن بيه كم بيرحكم كتاب اللي ميں موجو د مهر ، كبونكركتاب اللي ميں موجو د م<u>وسف كے لئے</u> الفاظ خرور بير ـ المعبل عليالسلام في اس خواب كو حكم اللي بي مجعا ـ الله تعليا في السيام كى تائيركى اورفر مايا " أَسُلُما "ان دونول في حكم كي تعبيل كى - آيت سي تابت مواكرنبي كوخواب بين معي احكام اللي ينجيخ بي اوراسيان كي تعيل كرتي موتى ب براحكام كناب اللي من منين بونے كير بھي حجّت بوتے من لهذا عرب كے جن مونىيكياشراب

دلیل ما منکرین مربی کے زدیک مرکز ملت کی تشریح جت ہے!س سلسلمین دوصورتی مارےسامنے آتی ہیں :- (۱) مرکز ملت صاحب دی ہوتا ہے لنذا اس کی تشریح وی ہے، لسدا حجت ہے۔

۲) مرکز ملت کی تشریج وی نبین بیر بھی حجت ہے۔ بهلی صورت قطعًا صحیح نهیں۔ رہی دوسری صورت تو وہ مجی محیم نہیں ال كىحب اسكى تشريح وحي نهيس تو وه" مَا ٱنْبِزَلَ النَّدِ» ميں دخل نبيں اور ججيز ما انزل اللهمي و أهل نين اس كا تنباع سورة اعراف كي آيت من اورسورة شور کی آیت الا کی روسے وام اور شرک ہے ۔لسزا تابت ہوا کمركز ملت كاترى جتن نبیں۔ بین برام سلم سے کہ فران مجید کی نشریے ناگزیر ہے اوراس کے بغیرقرآنی آیات برعل نامکن سے داس کی شالیں آگے آرہی ہیں) المذاکوئی تشریح البيي بوني جاسي جووى سے ماخوذ بو، جو الله نے نازل فرمانی بہوناکا سنترع کے مانے سے توجید فائم رہے اور تنرک کا ارتکاب نہ ہوا وراس کی حرف ایک بى صورت بعدده بركه اس نشرى كوتسليم كبا جائة جورسول الترصلي الشرعلير وستم سے منسوب سے کیونکہ جونشری وہ کریں گے اس کو وحی تسلیم کرنا صرف قرین قیاس ہی نمیں ملکہ تقاضائے ایمان بھی ہے۔ ہمارا ایمان سے کہ رسول انترصلی الشرعليه وسلم صاحب وحى بي لمذاآب كانتسرى وحى كا بعب ادر إسكل صجیح ہے۔ اگرابیانہ ہونو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نعلا غلط نشریج برفامون سے، روزاول ی سے دین کی غلط نزجانی ہوا ورالٹر تعالے دیج بتارہے اور

اله بهآبت صفيهم برملاحظ فراتب -

اس کی اصلاح نہ فرمائے۔ الحاصل حدیث حجّت ہے۔ دلیل <u>10</u> سوال: کیا قرآن مجید خود مکتفی ہے؟

جواب: قرآن بجد کو سمجھنے کے لئے دخت کی صرورت بیش آئی ہے اور جو تشریح ومعانی اس بیں دے ہوتے ہیں وہ حجت کیم کے جاتے ہیں اور لبغیر اس کے جارہ نہیں ۔ لہذا فرآن کے علادہ ایک اور چیز کو حجت سمجھا کیا ۔ جب بہ لخت حجت ہے فرقرآن مجید کی وہ گفت حجت کیوں نہیں جو اس کے لغوی معنی نہیں بلکہ اصطلاحی معنی بناتی ہے ۔ اور بیا مرستم ہے کہ اصطلاحی معنوں کی موجود نہیں بلکہ اصطلاحی معنی بناتی ہے ۔ اور بیا مرستم ہے کہ اصطلاحی معنوں کی موجود بیں نفوی معنی تسلیم نہیں کئے جائے ، لہذا فرآن مجدد کے معانی کے لئے مطلاحی لغت بیں نفوی معنی تسلیم نہیں کئے جائے ، لہذا فرآن مجدد کے معانی کے لئے مطلاحی لغت بیں نوی معنی تسلیم نہیں گئے جائے ، لہذا فرآن مجدد کے معانی کے لئے مطلاحی لغت بیں بی حجت ہے ۔

ولیل ۱۹ الفت کے اکثر مو تفین غیرمتند ہوتے ہیں ابعض مجمول ہوتے ہیں اور بعض عجمول ہوتے ہیں اور بعض غیرم اور بعض معصب مجمی ہونے ہیں لمذا ان کے تکھے ہوئے معانی کو بجت مانا جائے اور صریت کو بجت نہ مانا جائے جس کے مرونین متند ہوں ' ثقتہ ہوں ، معروف ہوں ، متدین اور مسلم ہوں ۔ یکسی طرح بھی قرین افعما ف نہیں۔ لمذا صدیث کے جت ہوئے یں کوئی شبہ نہیں۔

ولیل با مرافین بعن جومعان نقل کرتے ہیں وہ مجی متند نہیں ہونے۔
وہ مجمول داویوں سے ان معانی کونفل کرتے ہیں ، سنی سنائی بابتیں ہوتی ہیں
جن کو وہ مندرے کر دیتے ہیں ، بعض مرنیہ جو غلط معنی مشہور ہوجاتے
ہیں وہ بھی نقل کر دیتے ہیں اور وہ بھی اس کے لغوی معنوں ہیں شار ہونے گئے
ہیں۔ برخلاف اس کے احادیث سب باسند ہوتی ہیں ۔ داوی بھی مشہور و

معرون بلکه ائمه دین ہوتے ہیں ، مجمول دا ویوں کی دوایت کیم نمیں کا باق معروب بلکه ائمه دین ہوتے ہیں ، مجمول دا ویوں کی دوایت کیم متعدد فنون (جن کی تفراد سنو کے لگ ہے کہ سے ان کو پر کھاجا ناہے لہذا با قاعدہ ، مستند اور معیادی افت کو سلیم نہ کیا جائے اور غیر معیادی ، غیر مستند لغت کو سلیم نہ کیا جائے اور غیر معیادی ، غیر مستند لغت کو سال کے ۔ اگر اُس غیر مستند لغت کو تا اور وہ جت ہے مستند لغت کو تسلیم کرنا اور می نہ کو تا اور وہ جت سے اور وہ جت ہے تو پیراس سے زیادہ مستند لغت ( بعن صریف ) کو جت تسلیم کرنا اور می زیاد و می زیاد و می زیادہ مستند لغت ( بعن صریف ) کو جت تسلیم کرنا اور می زیاد و می زیادہ مستند لغت ( بعن صریف ) کو جت تسلیم کرنا اور می زیاد و می زیاد

دلیک ۱۱ الفت زمان کے ساتھ برلتی رہتی ہے، لہذاکس لغت کو مجتب سمجھاجائے ؟ ثنلاً پہلے عیش کے معنی زندگی گزار نے کے تقے اوراب اس کے معنی روئی کے لئے جاتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کا مطلب ایسی برلتی ہوئائت سے کرنا قرین ایمان نہیں ملکہ اس لغت سے کرنا قرین ایمان نہیں ملکہ اس لغت سے کرنا چاہیئے جو غیرمنتبرل ہے لینے عربین۔

دلیل ما الفاظ کے معنی ایک اصطلاح ہوتی ہے۔ اگر ہم ریاضی وسًا مَن وعیرہ علوم کے فتی الفاظ کے معنی لغت میں الاش کریں تو ہمیں بڑی ما ایسی ہوگ اور ہم ان الفاظ کی حقیقت کو نہ پاسکیں سے ان الفاظ کی اصل حقیقت اور اصلی تعربیت ان انفاظ کی اسان الفاظ کے اس انفاظ کے اس الفاظ کے اس انفاظ کے اس انفاظ کے اور اس مطلاح معنی ہمی میں آسکتے ہیں ۔ فتر بعیت المیتہ کی ہمی ایک اصطلاح ہے اور وہ اصطلاح ہی حجیت ہے نہ کہ لغت ، لہذا قرآن حکیم کے دہی معنی لئے جانئے کے انسان کے انتقال کی انتقال کی کانت کی انتقال کے انتقال کے انتقال کے انتقال کے انتقال کی انتقال کے انتقال کی انتقال کے انتقا

جاصطلاح اددون ی مقر ترجیجی فی شاؤ کوه کمنی یکنی نس کے ماسکے بکر ده اصطلاح منی مرادلے ماین گرجیم کوتران احکام کافذ مرف است بھی دار اصطلاح منی مرادلے ماین گرجیم کوتران احکام کافذ کرنے والے بنا میں ایک بھالات سے درسیل مالا الفت یں ایک بھالا کے متحد دمنی ہوتے ہیں، اندالغت سے درسیل میں ہوسکا کہی نفظ کے کون سے منی منشائے اللی کے مطابق ہی رقیع اس کا فیصل مدیث وسول ہی کرسکتی ہے الدا مدیث بجت ہے۔

درسیل الا الفت یں بھی الفاظ کے متحادث محالی ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو متحادث محالی ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو کتاری محالی ہوتے ہیں۔ ان الفاظ

م إشتراء " بحينا ياخريدنا ـ

م رین \* فرانردادی کرتایا تا فرانی کرتا ـ

شولي : " آقىلياغلام-

اگر قرآن مجيدكولفت كحوالدكرديا جائة وايك بكا أيت كدولي معنى بوسكة بين جوايك دوسر عدكم الكل مخالف بول اوريصورت قطفا منافي ايال ساور في مي مي مدافي ايال ساور في مي مي مدافي ايال ساور في مي مي مي الكل مخالف ايك اي دوليد به منافي ايال سي اور و مي كركوني ايسي و مي مراوي اور وه و يي مورد مي والمي اور وه و يي مورد المي اور وه و يي مورث كا دركون ي بوسكت بي ادر وه و يي مورث كا دركون ي بوسكت بي ادر وه و يي مورث كا دركون ي بوسكت بي ادر وه يي مورث كا دركون ي بوسكت بي ادر وه يي مورث كا دركون ي بوسكت بي ادر وه يي مورث كا دركون ي بوسكت بي ادر وه يي مورث كا دركون ي بوسكت بي ادر وه يي مورث كا دركون ي بوسكت بي مورث مي مور

دلیل ۲۲] افراق کامتر باب -اگردآن بحد کے کئی متعین خدی متعین متعین خدی متعین م

ایک عظیم تفرقد کیسیل جائے گا۔ اُمّت فرقول میں تقیم ہوجائے گا جسا کو میں تقیم ہوجائے گا جسا کو میں تقیم ہوجائے گا ہے۔ اس تقلید (جوان کا دھریٹ کی ایک خفی صورت ہے) کی وجہ سے ہوجیکا ہے۔ اس فرقہ بندی کو دو کئے کا اگر کوئی ذریعہ ہوسکتا ہے تو دہ صریت ہے، لسندا حدیث جسے۔

دليل ٢٣٠ الحادويدعات كاسترباب بعض ديك نيك نيي ساددنبض لوك منتى سقرآن مجيد كالسامعاني كري كركم الله كادي ابني اصلى حالت برباقي نيس وسطكا ينك نيتي برعات كا دردازه كحول عكى اوربرشى الحادكاراس طرح الحادوبرعات كالكعظيم سيلاب آئ كاجس كا روكنا دشوارى سيس المكن موكا عياك علائجة ديسندى اورتصوف (جانكا مرمت کی تعین میں کے باعث ہوچکاہے۔ اس الحادوابتداع کے افسراد کے لئے مردری می کر قرآن مجید کے کوئی ایسے معین معنی ہوں جن کے خلاف کوئی معنی نہ کرسکے اور يمعتن معنى بالاتفاق كس كيستم بوسكت بيسوات والمالتمال للمطبرولم كالدا وسول المدمل المتعليه والمركى المستجت مع العنى صريث ججت شرعيها ي ا كي شيرا وراس كا زالم خوره بالادلائ كاير جاب ديا جاسكته كمركز ملت انتام باتون كآفيصل كرك كالمذان اختلات بوكانه افراق نه برعات والحادك في كنجات ، وكي مرفدة كاستراب فرآني حكوت كركي. اس كاجواب يها كرقر آنى مكومت منه وتو يميركيا صورت بوكى ؟ قدران مكومت معراول سے معدوم ہے۔ كياات ادوارس اقر اق والحادكور وكنے كا كونى دائى درىيد بحايانسى مزور كماادر دوحديث بى عنى قرانى حكومت داكى چیز نمیس لمذا وه اس در دکا ما وانهیس ہوستی - اس مرض کے سلے
دائی چیس زجاہے نہ کہ عارضی - بھر یہ کہ قرآئی عکومت کے محدم ہوا

کے بعد دوبارہ قرآئی حکومت کون سافرتہ قائم کرے گا؟ ہرفرقہ
ابنی ق بم کر دہ حکومت کوقسرآئی حکومت قراردے گا ادر ابنی
من مانی کا در وائیوں اور الحاد کوقسرآئی حکومت کے مرکزی تشریکی
من مانی کا در وائیوں اور الحاد کوقسرآئی حکومت کے مرکزی تشریکی
من مانی کا در وائیوں اور الحاد کوقسرآئی حکومت کے مرکزی تشریکی
من مانی کا در وائیوں اور الحاد کوقسرآئی حکومت کے مرکزی تشریکی
من مانی کا در وائیوں اور الحاد یں وہ لوگ جو سیح اسلام پر جل دہے ہوں ال
خالم حکومت کا تختہ مشق بن کر رہ جائیں - اصل اسلام کونیست و نالود
کیا جائے اور نام ہر وقت قرآئی حکومت کا لیا جائے ۔ لمذا یہ فسر من کر دینا کہ قرآئی حکومت اس الحاد اور احداث کا ستہ باب کر سکتی ہے طفائی تی سے زیادہ کے نہیں ۔
سے زیادہ کھی نہیں ۔

کیریکی مکن می کرآج کوئی قرآنی حکومت قرآن مجید کی کسی آیت کے کوئی مدنی متعین کرے دوسرے مدنی متعین کرے دوسرے معنی متعین کرے ادر کھی ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ یہ محانی آئیس میں ایک دوسرے معنی متعین کرے ادر کھی ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ یہ محانی آئیس میں ایک دوسرے کی خدر ہو کی جی بیجین اور دھا کے دوسرے کی خدر موتی ہوتے ہیں اور دھا کے دوسرے کی خدر موتی ہوتے ہیں۔

کھے ریم مکن ہے کہ ایک ہی ذمانہ میں بختلف ممالک میں مختلف تھا۔ آئی مکومت اپنے ملک میں قرآن مجید کی آیول مکومت اپنے ملک میں قرآن مجید کی آیول کے ایسے معانی کر رے جدومری مگرفتہ مانے جائے ہوں، بلک بعض اوقات اخت

اضداد کی دجه سے بالکل متضاد معنی ہوں تو بتا بینے ان مختلف ممالک در ختلف ادوار کی قرآنی حکومتوں کے مختلف بلکمتضاد معنی سے کون سے معنی سے ہوسکتے ہیں۔ ایک ہی قرآنی حکم کی مختلف تعبیری ہوں گی ، کس تعبیر کومنشاءِ اللی کے مطابق سمجھا جائیگا؟ ایسے حالات میں بیم صرع صادق آئیگا؟

ع : "مند پریشان خواب من از کزت تبیراً" ایک غیرسلم کے لئے بیمو فع کتنام صحکہ خیز ہوگا، بلکہ اس مضحکہ خیزی سے ایک لم بھی متاثر ہوئے بغیر نمیں رہ سکتا۔

قلاصمر الغرض مركز ملت یا قرآنی عومت كه بربس كی بات نمیس كه وه افتراق والحاد كوردك سے داس كانسلاد كا مرن ایک بی ذریعه به كه بس رسول پرمم ایمان لائے بین، جس كاكلم بم پرشصة بیں سب مل كراس كی تشریح كونسليم كري اور ابنا خلافات كوختم كردي ، لینے افعام اور خواہشات كواس كا تا بع كردي ، این اجتمادات ، فرس دوایات ، خودساخت فقی و تقلیدی مقام بس كوخیر باد كه كرمون ا ها دیث كوفر آنی احكام كی تشریح کے لئے جست مقام بینسی بوگافتنے بھیلنے دمیں گے اوران كو كھلے كھولئے تاميم كري ۔ جب تک بينسی بوگافتنے بھیلنے دمیں گے اوران كو كھلے كھولئے كاموقع ملم ادب كاموقع ملم ادب كا موقع ملم ادب كا كا موقع ملم ادب كا موقع ملم كا موقع كا موقع

دومراشدا وراس كا ازالم كما جاتب كه فران ابن تفيراب كا المام المعالمة المعا

-

إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ بِعَثَ صَلَوْة مُومِنِين يِالِيهِ الْجُودَة كِنَا اللَّهِ الْمُؤْمِنِين يِالْيِهِ الْجُودَة كِنَا اللَّهُ وَقُودًا (السَّاء ١٠٣) يرفرض كردى كَيْ ہے۔

معلوم نہیں یہ" صلاۃ "کیا چرزے ۔ قرآن مجید کی دوسری آنیوں میں میں ہی بید نظر ملتا ہے۔ مثلاً

اُوُلَّتِ اِنْ عَلَيْهِمْ صَلَاتٌ مِّنْ ان لُوكُول يران كورت كاطون سے درت كا طون سے درجت و رہمت و ترجمت و مادر جمت و مادر جمع و مادر جمت و ماد

اس آیت سے معلوم ہواکہ " صلوۃ " رحمت ہی کی تسم کی کوئی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔

دوسرى آيت المحظ فرمايته:

وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ آبِ ال يُصلَوْهُ بَعِيجَ لِقِينَاآبِ كَ تَهُمُ (تربر ۱۰۳)

اس آبت سے معلوم ہواکہ " صلوۃ " دعاء کی کوئی قتم ہے جوالٹر تعللے سے مانگی جلئے۔

دوسرى تتال ذكاة كاحكم بهد الثدتعالا فرما تلبعد الثوا الدَّكوٰة وو النُّوا الدَّكوٰة وو

دومری حکدارشار باری ہے:

فرمائي متى اورزكوة تعى دى متى اوروه يرميز كادتقه

ليَحْيَى حُدِ الْكِتْبَ بِقُورَة وَاللَّيْنَاهُ لِلْحَيْ كَمَّاب كَمْضُبوطى مع يَرْطُواور الْحُكُمْ صَبِينًا ﴿ وَحَنَا نُامِتُ مِمْ لَيْكِي وَجِينِ مِي مِنْ مُ الْحِينِ وَجِينِ مِي مِنْ مُ دِي لَهُ نَا وَزَكُونَ وَكَانَ تَقِيبًا ﴿ وَإِنْ اللَّهُ الرَّائِي طُن سِي مُعْطَار (مریم ۱۲ ۱۳)

إَيْمُواالطَّاوٰةَ

اس ايت بيسم كمالترتعك الشي حضرت يي عليه السلام كوزكوة دى عَنى ابِ الرّبيلي آيت مين ذكرة كمعنى ملكس كية جائي تودوسرى كمعنى يه بوس كے كدا للہ تعالى حضرت يجيئ عليه السلام كوشيكس ديتا عقاا دراكر دومرى آيت كومعياد مقركيا طلئ توسيلي أيت كمعني يه مول كركم إكيركى داكرو کیونکہ دوسری آیت میں زکو ہے عنی اکیرگی ہی کے ہیں ایسی صورت یں زکوۃ يعنى اسلامي شيكس حتم موجلة كا، بس ياكيزگي اختيار كرناكاني موكا اوربي باكل غلطسعدنه سلى آيت دوسرى كى تشريج كرتى سعادر مددوسرى سلى كىددونول آيتون مين ذكواة كم مختلف معنى بن - اكراس اصول يركه قرآن اين تشريح آب كرتاب تكويندكر كعلى كياجائة توبهت زبردست غلطيال مول كك لنزاليسے نازك موقعوں يرسوائے اس كاوركوئى جارہ نىس كردونول يوں كے معموم كے لئے مدیث كى طرف دج ع كيا جائے۔ تيسرى شال المعظر فرالية مالتدتعلك فرا أاسه

صلوة قائم كرو-

اینی دنیادی حیات کامقصدی کھیل تاشہ، رقص دسرود ہے المنظ جہاں یہ کماگیا ہے کہ «آخیہ والعصّلاق »کولے بلایا کروتواس کے معنیٰ یہ ہیں کہ کھیل کو د، رقص دسرود کی محفلیں قائم کردکیو کم کھیل کوداور نایع ہی ہی کو ہے بلانے کے کم کی تعمیل صیح طور ہے ہوسکی ہے۔

ان تین متا بول سے نابت ہوا کہ یہ اصول ہر حالت ہیں جیجے نہیں کر آن جیدا نی تنا بول سے نابت ہوا کہ یہ اصول کو اگر سوفیصدی جیجے مان لیا جلئے تو شدر ترب میں کر آب کی ہے۔ لسندا حریث جمت ہے اور دہی قرآنی معان کا فیصلہ کرے گا۔

بعض آیات کمعی مل سی موت

ديل ١٢٠ الدتعاك فرماتهم

اَلْحَجُ الشَّهُ وَمَعَلُومَاتُ رَافِرَةِ ١٩٤) عَ كَجِنَدُ مُعَلِّمَ اللَّهِ السَّحَ وَمَنَا اللَّهُ مِلْكُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنَا اللَّهُ مِلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنَا اللَّهُ مِلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنَا اللَّهُ مِلْكُونَ اللَّهُ مِلْكُونَ اللَّهُ مِلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُونَ اللَّهُ مِلْكُونَ اللَّهُ مِلْكُونَ اللَّهُ مِلْكُونَ اللَّهُ مِلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْكُونَا اللَّهُ مِلْكُونَا اللَّهُ مِلْكُونَ اللَّهُ مِلْكُونَا اللَّهُ مُلْكُونَا اللَّهُ مِلْكُلُونَا اللَّهُ مِلْكُونَا اللْكُونَا اللَّهُ مِلْكُونَا اللَّهُ مِلْكُونَا اللَّهُ مِلْكُونَا اللَّهُ مِلْكُونَا اللْكُونِ اللَّهُ مِلْكُونَا اللَّهُ مِلْكُونَا اللَّهُ مِلْكُونَا اللَّهُ مِلْكُونَا اللَّهُ مِلْكُونَا اللْهُ مِلْكُونَا اللْمُونَا لِلْكُونَا اللَّهُ مِلْكُونَا اللَّهُ مِلْكُونِ اللَّهُ مِلْكُونَا اللَّهُ مِلْكُونِ اللَّهُ مِلْكُونِ اللْمُلْعُلِيْكُونَا اللْمُلْكُونِ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ مِلْك

ے چارجینے ومت والے ہیں۔ یہ

إِنَّ عِدَّةً الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ الْمَا يَعْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عِنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَلَا عَلَاللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَلَالِمُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ عَلَا عَنْدُ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَثَرَ شَهُوْ الْحِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ فَرُوكِ النَّلَى كَابِ اللهِ يَوْمَ فَرُوكِ النَّلَى كَابِ إِن الله خَلَقَ استَمَا وَ الْا رُحْقَ مِنْهَا جَلَ الله الارتين كويماكيا آرُنَيَة حُرُم وَ وَالنَّ النِّينُ الْقَيْمُ لِمع الله على آديه الناريمينون) ي (توية ۲۷)

مضيوطوان

ك اس آيت بي كما ب الله سعم اوقران بحيديد الرسيس اوريركونس وَيُعِرِ بِرَحِكُ كِنَابِ اللَّهِ كَمِعْنِ حِنْ مِنْ اللَّهِ كُلَّالِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ تركورشيس كه جادح مت والمصيخ كول سيل حياي دوسرى أيول كود سے صوال دقیال حرام ہے۔ ال جسنوں کی وضاحت قرال مجید سے میں لمنوا مدیث ی ان کی وضاحت کے لئے مرددی ہے استا صریت مجت ہے۔ دليل ٢٤ المرتط الزماتاي

وَاذُكُرُ وَاللَّهُ فِي آيَّامٍ مَّعُدُونَاتِ أَن الَّامِ سِ جِي كُلَّتَى بَالريكي ) الشرتط لي كاذكركيا كرو-(لِعَرة ٢٠٣)

قران مجيدس ال ايم كى وضاحت نسيس كركون سيني ، كن ايام س الدكاذ كرمزودى سے جبت ك كران ايم كاعلم نه بواس محكم كتعيل نامكن ب- ان آيم كم علم ك التحديث كي فرورت ب الدا مريث جت

ہے۔ بنیل ۲۷ انڈتعالافرانسے۔

وَمَذْ كُوُوا السَّمَ اللَّهِ فَي أَيًّا مِر اورجيد مقرَّده ونول بي الله كمن أ مَعْلُوْمَاتِ (ج ۲۸) كاذكركياكري-

ايّام معلومات كا ذكرهي قرآن مجيدين نبين -ان كي وضاحت كيلخ مدیث کی فزورت ہے المذا حدیث حجت ہے۔

وليل ٢٨ الدتعاك فرماته:

وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُكُومٌ و اوريم بن سے برایک ی جگر مقرب وَ إِنَّا لَنَحُنُ الصَّاَّ قَوْنَ ۞ اورَ حَقِيقَ هِم صف بانرصغ والعمي-رصافات ۱۲۵ ۱۲۱)

وان مجيد سے معلوم نبيں ہوتاكہ يہ كون كهدر الب، كن كى جگر مقرر سے ، کون صعت بندی کرتے ہیں ؟

دليل ٢٩١ الله نعاك فرما تاسه:

تِلْكَ الْجُنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ اس جَنْت كا دارت مم البين بندول عِبَادِ نَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَ مِنَا لِي سِي صُمَّانِ لَوْلُولَ كُوبِنَا فَيْ مِنْ فَيْقَى نَتَنَزَّلُ اللَّهِ بِآمُورَتِكَ ہوتے ہیں ادرہم نازل بنیں ہوتے حب کے نیرے رت کا حکم نہ ہو۔

(مریم ۹۳ ۹ ۹۴)

أيهلي آيت بين تنكلم الله تعاليه عدد دوسرى أيت اس ك متعل وافع بوئ ب تنسلسل عبارت كانقاضا ب كدوسرى آبت كانتكلم مى الله تعالى ہی ہو۔ اس صورت بیں بیلازم آنا ہے کہ نعوذ بالتراللہ تعالے کسی دوسرے کے حکم سے ازل ہوتا ہے اور وہی حقیقی رت ہے سکبن میمفہوم فطعًا غاسلامی

ہے۔ لہذا دوسری آیت بین تنکلم کوئی اور ہے نہ کہ اللہ تعلیا۔ لیکن قرآن مجید اس معالمہ بین کوئی صفائی بیش نہیں کڑا۔ صفائی کے لئے صدیث کی ضرورت ہے۔ صدیث ہی سے اس آیت کا شان نزول معلوم ہوتلہ ہے۔ صدیث ہی سے معلوم ہونا ہے کہ بیز فرشنوں کا جواب ہے جوانہوں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس وقت دیا تفاجیکہ آب نے دریا فت فرطایا تفاکنم ہوگ باربار کیوں نہیں آئے۔

بیجہ ین کلاکہ قرآن مجید کے ال مشکل مقامات کی تشریجے کے لئے صوبیث کی بڑی سخت عزورت ہے۔ لہذا حدیث جمت ہے۔

دلیل مسل الشرقط لے فرما آہے۔

وَ اَ تِنْهُوا الْحَاجُ وَ الْعُهُ مُرَةَ لِلّٰهِ \* اور الشرافعال کے لئے جے اور عرو (لفرة قال) کولوراکرو۔

(لفرة 191) کولوراکرو۔

قرآن مجید سے معلوم نہیں ہوتا کہ جج کیا چیز ہے اور عمرہ کیا چیز ہے ، جج دعمرہ بیں کیا فرق ہے۔ جب تک ان چیزوں کی وضاحت نہ ہوات آت برعل نہیں ہوسکتا۔ اس حکم کی وضاحت سے لئے حدیث کی سخت عزورت ہے، لہذا حدیث حجت ہے۔

### بعض آيات ناممكن العليب

وليل الله الشرتعلط فرماتك :

سفرد حصر برحالت بي كعبه كى طرف

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكً اورجهال كبين تم طِ عالم عيمسجد شَطْرَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ حام كلمون منه كرواورجهال كبين مَاكُنُ ثُمْ فَوَتُوا وُجُوه كُمُ شَفَّر الله عَلَى مُوسى كَالْ مندكرو ولينى دلقرة ۱۵۰)

مندکرو)

بظاهرا يت كامفهوم بإعلتاب كمروقت برحال بي قبله كى طفه ہونا جلسے ادر بن فطعًا نام کن ہے۔ قرآن مجیدسے بنابت نبیں ہوناکہ مكمكس وقت كے لئے ہے، ہاں مدیث سے معلوم ہونا ہے كہ برحكم مرف نازعے التے ماس نشری کے بعد ہی اس آبت برعل ہوسکتا ہے وریہ نہیں۔ لندا حدیث کے حجت ہونے بی کیا سندرہ جانا ہے۔

وليل مس الله تعلظ فرما تاسيء

اورجب تم خرير و فروخت كر و نوكوه کرلیاکرو ـ

وَاَشَٰهِدُ وَا إِذَا تَبَا يَعُتُمُرُ (لقرة ٢٨٢)

برحكم بهي نامكن العل سع اس كي كرم رير وفروضت كيوقت اكر شهادت صروری مونومری مشکل بیش آئے گی اس شکل کا صرف ایک ہی لیے دہ ببرکہ مدیث کی روشنی میں اس برعل کیا جلئے، لمذا مدیث حجت سے۔

#### دلیل سرس الثرتعاط فرماتا ہے۔

آیت بالاست نابت ہواکہ ہرلین دین کا معاطہ نکھا جائے اورایساکرنا فرض ہے۔ ابسوال بربیدا ہونا ہے کہ جندون یا چند کھنٹہ کے لئے کسی نے کسی سے ایک روبیہ یااس سے کم رقم قرض لی توکیا اسے بھی ضبط بخر بربی لانا صروری ہے۔ اگر کہا جائے کہ اس کا بھی تکھنا فرض ہے توعمل نامکن ہے۔ لسذا ہمین سیم کرنا بڑے گاکہ آبیت کا کوئی خاص مفہوم ہونا جا ہے جو اسے قابل می بنادے۔ اس مفہوم کومتعین کرنے سے لندا من بنادے۔ اس مفہوم کومتعین کرنے سے لندا من جتن ہے۔

وليل ممس الله تعالا فرما تاب ـ

خُدُ وَا زِینَ تَکُمْ عِنْدَ کُلِ مَسْجِدِ ہِمْ مِی کِیاْس اپنی زینت لے لیا (اعراف ۳۱)

آین سے نہیں معلوم ہوناکہ سجد سے کیا مرا دہے کھر ہے جی بہر معلوم ہوناکہ سجد سے کیا اس میں زبورات ، طرق ، شیروانی اور جراب موناکہ زبینت سے کیا مراد ہے کیا اس میں زبورات ، طرق ، شیروانی اور جراب وغیرہ بھی شامل ہیں ؟ اگر آیت بالا میں « خید و و ا " کے معنی بہن لوا در سجد کے معنی نماز کر لئے جائیں . . . . (حالانکہ بیھی حدیث سے ہی معلوم ہونا ہے )

کھر این نامکن العل ہے۔ اس کے کہ برنماذک وقت کام ذہبت کی چیزوں کا بہننا بڑا مشکل کام ہے، اوراس شکل کو دور کرنے کا صرف ایک ہی مل ہے اورون کی میں آبت برعمل کیا جائے تاکہ ایک ہی حل ہے اوروہ یہ کہ صرب کی روشنی میں آبت برعمل کیا جائے تاکہ غیر صروری تکلفات اورتمام اسباب زمینت سے آراستہ ہونے کی تکلبت سے خات مل جائے۔

خلاصمر اغرض برکراس قسم کی بست سی آیات ہیں جن پر بغیر حدیث کے عمل کرنانا ممکن ہے ۔ لہذا حدیث جمّت ہے۔

#### وضبع احادبيث

ولبل ٣٥ اماديث كبون گورگئين ؟ اس سوال كاجواب بهت أسان الله اور ده يه كه ا حاديث تجت مجمى جاتى تقيل لهذا جب كسى فننه يروركو يه خوابن بهوتى كه وه اين بات منوائة تواس كے ساخة وه ايك حديث بحى گور كرككاد يا كرنا تقا ـ اگر حديث مجت نه بهوتى تو حديث كا گور نالغواور لاليعنى فعل بهوتا ، ليكن اس بُرك فعل بين محلى الله تعالى ايك مصلحت محى اوروه يم كم احديث كى ايك مصلحت محى اوروه يم كم احديث كى ايم مصلحت محى اوروه يم كرا حاديث كى ايم مصلحت محى اوروه كرك ايك مصلحت محى اوروه يم كرا حاديث كى ايم مسلحت محى اوروه يم كرا من محمد كورا نه محمد بكر به نو كرا نه محمد بكر به نو خير ترك محد بكر ايك محمد بكر به نو خير ترك محمد بكر به نو محمد بكر ترك محمد بكر به نو محمد بكر ترك محمد بكر به نو محمد بكر ترك محمد

تهمت اوروه مجى دنباكى بهترى اورسب سے زیاده محزم خاتون بركتنی اندوم ناك اور ختر مناك حركت محقى بيكن الله نعلى كواس بين مجى كوئى بهترى نظور تقى جس كى طرف الله تعلى لله في اس آيت بين الشاره فرماكر سلين كعم وغصته كو كلفنط اكر ديا -

اکسا ورحگہ انٹرتعلیا کا ارشادگرامی ہے۔

كرتي بو حالانكه وه تنهايي حق بي تري ہونی ہے اوراللہ عاسلہ تمنین حانتے۔

وَعَسَىٰ أَنْ تَكُرُهُوْ اللَّيْئُا قَرَهُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل خَبُرٌ تَكُمُ وَعَسَى آنُ تُحِبُّوا شَيْئًا كوناب ندرت بومالانكره ممارك وَّهُوَ شَا رُّلَكُ مُرْ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنْتُمُ حَلَّى مِنْ بِرَبُونَ مِعَ اورلعض دفعه لاَتَعْلَمُونَ ۞ (لِقرة ٢١٦) ايسابجي موتله عكرتم كسى جبركويسند

وضع احا دین سے نابت ہونا ہے کہ صحابہ اور نالبیبن کے دور ہیں میں كوحجت بجهاجا ناكفاا وروج جبراس وقت حجت تقى كيرمتوا ترحجت مانى حاتى دبي ده ایج حجت کیوں نہ ہوگی۔

غض يدكه وضع احاديث جس برآج مختلف فسم كے طعنے دے جاتے ہیں ہمیں بڑا صرور معلوم ہونا ہے لیکن اس میں تھی ہمار نے لئے ایک بہتری ہے، اوروہ بیکہ اس کے ذریعی سے بھی فنتنہ ان کا رحدیث پرایک کاری حزب پڑتی ہے۔ فلندالحديه

# بالسوم

#### ا طاعت رسول قرض ہے

دليل <u>4 س</u> الشرتعاط فرما تاسي \_

مرت صاف صاف بینجا دبناسے رئتماری نافرمانی کا وه ذمهدارسیس،

وَ آطِنْهُ وَ اللَّهُ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ اللَّهُ كَا طَاعِت كروا وررسول كي اطَّات فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّهَا عَلَى رَسُولِنَا كرواوراكُرُ ثَم داطاعت رسول سے الْبَلَاغُ الْمُسِينُ (لْغابن ١١) منه مور ونوبهار السول كوزس لو

آبت بالاست معلوم مواكدا طاعت رسول صلى الشرعليه وسلم فرض ب لنذا حكم رسول مجتسع ـ

د نبیل می<del>سا</del> انتدنعالے فرما تاہیے۔

قُلْ أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ فَانْ كدوكم الله ورسول كاطاعت تُوَتَّوُا فَإِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُّ كروكيراكروه من موثري تو الله الْكَافِدِيْنَ ﴿ (آلْمُ إِن ٣١) كَافْرُون كُولِسْنَرْنْبِي كُرْتاً-

كوباجوشخص اطاعت رسول صلى الترعلبه وسلم سع ممنه مورس وه كافر ہے، لہذا اطاعتِ رسول صلی الترعلیہ وسلم فرض ہے بعنی حدیث حجت ہے۔ دليل مس التدنعاط فرماتا ہے۔

يَوْمَئِذِ بَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُواْوَعَصُوا فيامت كدن كافراوروه لوك بنول الرَّسُول تَوْتُسَوِّى بِهِمُ الْأَرْضُ فِي فِيرِسُول كَي افران كَي بُوكَ يَخوانُ الرَّسُول كَي افران كَي بُوك يَخوان ا كرس كے كدانىين ملى ميں الماكر برابر (نسآء ۲۲)

كروباطئة-

أببت بالاست معلوم ہوا کہ نجات اطاعت رسول الترصلی الترعلب وسلم برموفون ہے المذاحدیث رسول حجت ہے۔

وسل م الله تعلك فرما تاب.

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَاتَ جَوْخُص الله اوراس كه رسول كى لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيْهَا اللهُ فَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيْهَا اللهُ فَارْحَالِ كَلَّ دورْخ

آمَدُ ا 🔾 رجن۲۳)

وليل فيهم الثر تعليظ فرما قاسيء

وَ ٱطِيعُوا اللهَ وَ ٱطِيعُهُ الرَّسُولَ اورانتُدى اطاعت كرواورسول كي وَاحْذَرُوْا فَإِنْ تَوَلَّيْتُهُ وَلَا عُلَمُوا الْمَاعِت كروا وردُدِ تَصْرِبُو ، كيسر أَنَّهَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاعُ الْمُدِينَ ﴿ الْرَحْمِ فَعْمَ مُورُا تُوبِهَ الْمُدسولِكِ

(مائده ۹۲)

دليل الله الشرتعاط فرما تاسے:

وَآطِيْعُوا اللهُ وَرَسُولُهُ إِنْ الدِر اللهُ اوراس كرسول كي اطَّاتُ كُنْ نُو مُومُ مِنِينَ ﴿ دانفال ۱)

کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ سے گا۔

ذم توصاف صاف سنجا ديناسے

كرو، أكرتم مؤمن ہو۔

گویامو من بغنے کے لئے رسول النه صلی النه علیہ وسلم کی اطاعت صروری ہے است النه علیہ وسلم کی اطاعت صروری ہے است ا

وليل ٢٢ الترتعاط فرما تاب-

وَآقِیْهُوا الصَّلُوٰةُ وَاثُوا النَّکُوٰةَ اور مَا زَقَامُمُ كُرُو، ذَكُوٰةَ اداكرواور وَ اَطِیْبُوا الرَّسُوْل لَعَلَّکُ مِرْ سول كی اطاعت كروتاكم پردیم تُرْحَمُوْنَ ۞ (نور ۵۱) كیاجائے۔

یماں پربات بھی ذہن شین کرلینی چاہیے کہ التر تعلیا نے ابنی اطاعت کا ذکر منیں کیا بلکہ مرون اطاعت رسول صلی الترعلیہ وسلم کا ذکر کیا - اس کے معنی سوا اس کے اور کیا ہوسکتے ہیں کہ اطاعت رسول صلی الترعلیہ وسلم عین اطاعت اللی ہے۔ اللی ہے۔

دليل مله الترنعاط فرماناهم

قُلُ اَطِيعُوا اللهُ وَ اَطِيحُوا فَإِنَّهَ الرَّسُولُ فَإِنْ تَو تَوْا فَإِنَّهُمُ عَلَيْهُمُ مَّا حَبِلُتُمُ مَّا حَبِلُتُهُمُ عَلَيْهُمُ مَّا حَبِلُتُهُمُ وَاوْمَا عَلَى وَالرَّسُولُ الرَّالَةِ لَا عُلَيْدُنُ وَاوْمَا عَلَى الرَّسُولُ الرَّالَةِ لَا عُلَيْدُنُ وَاوْمَا عَلَى الرَّسُولُ الرَّالَةِ لَا عُلَيْدُنُ وَاوْمَا عَلَى الرَّسُولُ الرَّالَةِ لَا عُلَيْدُنُ وَالرَّالَةِ لَا الْمَالِينُ وَالرَّالَةِ لَا اللَّهُ الْمُؤْلِينُ وَالرَّالَةِ لَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الرَّالَةِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

کدوکہ اللہ کی اطاعت کرفراور درکول کی طا کر و بھراگرتم (اطاعت رسول سے) منہ بھیرو تورسول کے فرائض کی ذہرداری دسول پر ہے اور تمہا نے فرائض کی ذہر داری تم پر ہے اور اگرتم اسکی اطاعت کردگے توہیا باب ہوجاؤگے اور رسول کے ذہر ہوتو صاف صاف بینجاد بناہے۔

يَوْهَ نُقَلَّبُ وَجُوْهُهُمْ فِي النَّادِ جَس دن ان كَوْمَ أَكُبِرُ الطّبِلَ كَ يَوْهَ نُقَلَّبُ وَجُوْهُهُمْ فِي النَّادِ جَس دن ان كَوْمَ أَكْبِرُ الطّبِلَ كَا يَقُولُونَ لِلنَّهُ وَ جَائِس كَا اللهُ وَاللّبِ اللّهُ وَ جَائِس كَا اللّهُ وَاللّبِ اللّهُ وَاللّبِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فلا صدر عرض بركه النقسم كى منعدد آيتين بين جن مين الله تعاليان وسول كى الله تعاليات وسول كى الله تعاليات المناحث وسول كى اطاعت كا حكم ديا ہے يب اطاعت رسول فرض ہے ، لمذاحد بنا حقت ہے ۔

## منكرين حديث كيشهمات

شبراول مسول سے مراد قرآن مجید ہے لہذا قرآن کی اطاعت فرض ہے يه كه رسول التدعيلي الشه عليبه وآلم و عم كي -ازاله إقرآن مجيدي كبير مجي قرآن كورسول نبيس كماكيا - برخلاف اس كے رسول الله صلى الله عليه ولم كانام نامى، أسم كراى ذكركر كم متعدد مقامات يرآيكو التذكارسول كماكما منتلاً التدتعال فرماتا بع:-مُحَمَّدُ اللهِ وَقَعْ ٢٩) مَخَدًا لله كرسول بن -وَ مَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ (آلْ الراس)) محرُّ رسول بي نوبي -سذارسول سے قرآن مرا دلبنا سراسر باطل ہے۔ رتبه نافی | رسول سے مُراد مرکز ملت ہے۔ لهذا مرکز ملّت کی اطا<sup>عت</sup> فرضہ ہے۔ ا زاله ا قرآن مجيدس كسي مركز تلت كالفظاستعال نبس موا مدا مرب رسول كالفظاستعمال كرناا ورابك مرتبه هجى مركز ملت كحالفا ظاستعمال نكزا اس بان کی کھلی دلیل سے کہ رسول سے مرادمرکز ملت برگزینیں ۔اگر رسول سے مرادم كزملت ب نوسوال بيدا موتاب كركبول الله تعالى في مرزم من من الفاظا يكفي بھی ہنعال نرکے بوری دنیائے اسلام کو کرائی میں ڈال دیا۔ کیا اللہ تعلیا کو مرکز مت كالفاظمعلى نبي تق و كيابات عيد وكيول اسكا ذكرنس و منتبه فالت إكبونكه اطاعت رسول كاحكم تمام مؤمنين كودبا جارباس اور

مُومنین میں رسول النّرصلی النّدعلیہ وسلم می شامل ہیں لمذارسول النّدصلی اللّه علیہ وسلم می شامل ہیں لمذارسول کی اطاعت علیہ وسلم می محرمی میں میں میں مول کی اطاعت کریں بعینی جس رسول کی اطاعت کرنی ہے وہ کوئی اور چیز ہے ، دسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی ذات کرای اس سے مراد نہیں ہے۔

اتالم اساعراض می و نامی کاند نیس ب بکه مض تعتف ہے۔ رسول اگر چینوں مونا ہے اس کا ذکر عام مومین سے علی دہ کیا جاتا ہے اس کو عام مؤمنین سے علی دہ کیا جاتا ہے اس کو عام مؤمنین کے ذمرہ میں شامل کر دینا بڑی زیادتی ہے۔ قرآن مجید میں محکولی مام کو کو تی وضاحت نہیں بلکہ قرآن مجید رسول کو عام مؤمنین سے علی دہ شارکر تا ہے۔ مثلاً ادشا دیاری ہے۔

۱- وَبِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ عِرْتِ اللَّهِ كَلِمَ الْعَرِكَ لِمُ الْعَرْدُ اللَّهِ عَرْتِ اللَّهِ عَ وَلِلْمُوْ مِنِيْنَ (منافقون م) رصلی الله علیه وسلم) کے لئے ہے اور مؤمنین کے لئے ہے۔

۲- اِنَّمَا وَ لِيَّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ تَمَها لا دوست توالله بساوداس كا و الله بن الله في الله بن الله في الله بن الله بن

س- يَا يَنْ عَمَا النّبِي قُلُ لِين بيولون، ابنى بينيول اور لا زُوَا جِكَ وَ بَنَا تِكَ وَنِسَاء مُومنين كى ورتوں سے كروكه وه اللّه وُمنين كى ورتوں سے كروكه وه اللّه وُمنين كي ورتوں سے كروكه وه اللّه وُمنين كي وي نين عَليہ هِنَ اللّه وَمنين كي وي الله والله الله وي الله وي من حَبِلاً بِيْ بِمِنْ مَا لِي الله وي الراب ٥٩)

سراسرباطل ہیں۔

۵- یَا یَعْمَا النّبِیُ اِنَّا مُلَانَا لِمِنْ ہِم نَا ہِم نَا ہِم لِمُ اللّٰ اِنْ اَمُلَانًا لِمِنْ ہِم نَا اَلٰہِ اَنْ اَنْ اَلٰہُ اَلٰہُ اَنْ اَنْ اَلٰہُ اَنْ اَنْ اَنْ اَلٰہُ اَنْ اَنْ اَلٰہُ اَنْ اَنْ اَلٰہُ اَنْ اَنْ اَلٰہُ اِنْ اَنْ اَلٰہُ اِنْ اَنْ اَلٰہُ اِنْ اَلٰہُ اِنْ اَلٰہُ اِنْ اَلٰہُ اِنْ اَلٰہُ اِنْ اَلٰہُ اِنْ اِنْ اَلٰہُ اِنْ اِنْ اِلْہُ اِلْہُ اِنْ اِلْہُ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

اس آیت نے باکل واضح کردیا کہ رسول انڈ صلی الندعلیہ وسلم عام تومنین کے دمرہ میں نتائل نہیں۔

٧- امن الرَّسُولُ بِهَا أُنْزِلَ رسول اس جير يرايان لاياجواس الكيد مِنْ دَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُورِ كُورِ كُورِ عَالَ اللهِ فَا لَكُورُ مِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّا اللَّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا الللّ اورمومنین کھی۔

(لقرة ٢٨٥)

الغرض مندرحه بالاآيات سع بالبدابرت ثابت بهواكه دسول النهصلي الدعلبه وللم كوعام مومنين كى صف مين كفرط اكرنا قرآن مجيد كے خلاف ہے، لمذاجهان تومنين كورسول كى اطاعت كاحكم دياكيا بعدوبال مؤمنين يرسول شامل نہیں ہے۔رسول متبع وی ہے اور مومنین متبع رسول مقومنین کا کام سو كى فرا نردارى كرنا بعاور وه تعيجاى اسكة جاتا بعكداس كى اطاعت كى جاً، مبياكه التدتعاسط فرما تاسے۔

کی حاتے۔

وليل ١١٥ ومّا أرْسَلْنَا مِنْ ممرسول كومرت اس لي تعييم بي تَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِازْدِ اللهِ كَاللَّهِ كَمَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَى اطاعت (نسآر ۱۲)

لنزارسول كامنصبيى برسعكه وه مؤمنين كامطاع بتواسع - اور اس منصب كأنقاضا يرب كراطاعت رسول كى جائے ، اور برزمان س كي جاً۔ اگريەمنصب رسول كى زندگى كى مەتك بىتا تۈكىمرا طاعت رسول كى فرصنيت عارضى موتى اوراسك ليكسى اورقسم كالفاظبوت والترتعاك فيتما مؤمنین پررسول کی اطاعت فرمن کرے بہ ابت کردیا کمؤمن جمال کبیر می ہو،جس زمانہ میں بھی ہواس برا طاعت رسول فرمن سے اور درحقیفت طاعت رسول ہی وہ ذراجہ سے جس کے ذراجہ سے اطاعت الی موتی ہے جوکمقصد

تخلیق انسانین ہے۔

دليل مهم الترتعاط فرما تاسے۔

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اور صِ نَے رسول كى اطاعت كى تو الله (نسَاء ٨٠) الله (نسَاء ٨٠)

التدنعاك البخ كلام بس سينكرون مقامات بررسول الترصلي الشرعليه وتم كى استيت كانذكره كرا ب سيكن اس شدومدا وركثرت سے قرآن مجيد كا ذكر نهیں کرتا اور مرکز ملت کا توسرے سے ذکر ہی نہیں کرتا۔ بہی چیزاس بات کا بين تبون سي كراصل اطاعت نورسول الشصلي الشرعلبه وسلم بي كي اطاعت معاس سعة زاد موكركو كى شخص وحى اللى كے صحيح مفهوم تك نهيس سنج سكنا-منتبه ابعض بوكول كواس حكم شبه بوكاكما بندتعا للفايك عبدا وبواالامريكي اطاعت کا حکم دے کرم کز ملت کی طرف اشارہ کیاہے، یہ نہیں کر سرےسے مركز ملت كا ذكر مي نبيس كيا - لهذاان ك شبكود وركريف ك النام ال بات کی وضاحت کرہے ہیں کہنگرین حدیث نے "اولواالام سے مرکز ملت مراد نهیں لیا ملکہ انہوں نے اس کے معنی جھوٹے ادر ماتحت امیر کے لئے ہیں اور جب وہ خور ہی اس مے معنی مرکز ملت نہیں کرتے تو ہمارا یہ بیان صیحے ہے کہ الله تعالى في ايك مجي عبد مركز ملت كا ذكرنبي فرايا -

# باب جہام جیّت مَریث اور تواتر

وليل يهم اصحابه رضى الترعنهم كے زمانه سے آج تك حدیث كو حجت سمجها جاتا رہا - اگر ہر دور كے علم ركاعل وعقيده اس سلسله بي تخرير كيا جات توكئ ضخيم كما بين نيار ہوسكتی ہيں - لا كھوں كى تعداد ميں الينے اقوال دافعال كاذكر كيا جاسكتا ہے -

منکرین مربی سے ایک سوالی جیت مربی کاعقیدہ متوازہ و جیت مدیث کاعقیدہ رکھنے والوں کی ایک تقل اور کسل تاریخ ہے۔ نہ
اس بین قلت ہے نہ انقطاع ہے۔ بھریۃ تاریخ اتنی شا ندارہ ہے کہ اس بر
ہم بجاطور پرفخ کرسکتے ہیں۔ برخلاف اس کے منکرین مدیث کی کوئی تاریخ نہیں۔
پورے تیرہ سوسال بعد یہ وجودیں آئے۔ اگرمنکرین مدیث کے پاس ان کی کوئی
تاریخ ہے تو پیش کریں۔ وہ ہمیں بتائیں کہ گزشتہ تیرہ صدیوں ہیں وہ کہ ال جھیج
بیٹھے تھے ؟ ان ہیں کون کون سے ایم دین پیدا ہوتے کون مجدد تھا۔ کون کون
سے مصلح وجودیں آئے اور سلین کی اصلاح کرتے ہے ؟ وہ کون سے صحابی ہے
جومدیث کو جت نہیں مانتے تھے ؟ تمماری تاریخ کے فلفار واشدین کمال تنور
ہیں ؟ کاش منکرین مدیث کھنڈ ہے دل سے اس بغور کرتے اور اینی اصلاح
ہیں ؟ کاش منکرین مدیث کھنڈ ہے دل سے اس بغور کرتے اور اینی اصلاح
ہیں ؟ کاش منکرین مدیث کھنڈ ہے دل سے اس بغور کرتے اور اینی اصلاح

كركيتي ـ أكراب بمي ده اس برا صراركرين نوان كاجواب سوائے اس كے اوركيا ہوتا ب ككذشة نيره صدلون بس اسلام كفاكدان ؟ اسلام تواب طلوع بود باب. اگروہ يہجواب دي كے توہم يہ يرمين كے ـ إِنَّا يِنْهِ وَإِنَّا النَّهِ وَاحِعُونَ ـ

### صحابة كرام سے جیت حدیث كا تبوت

وليل ممم حضرت فالمهرضي التدنعاك عنهاف حضرت ابوبجر صدرت رضى الثدنعالي عندسه ابنا ورنة طلب كيا نوحصرت ابوسجر رصى الثدنعليا

كَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ بِي إِياكُونَى كام ترك نبيس رول كا الله صلّى الله عَلَيْهِ وَمِسَلَّمَ لَيْهُ لُ جُورِسُولُ التّرْصَلَى التّرعليه وسمَّم كيا مِهِ إِلَّا عَمِلْتُ مِهِ فِاتِّهِ أَخْتَلَى كَرِتْ مَعْ ، بكس اس كام كوكرًا ربو إِنْ تَوَكُّتُ مَتَبُعًا مِنْ آمُرِع أَنْ كَاكِيونَكُمِين ورَا بَول كم اكرس رسول آزنيغ - رصحح بخارى كتاب الجاد)

التدملي التدعليه وتم كسكسي امركوهمور دول گا تو گراه ہوجا وُل گا۔

وسل مم احصرت عرضی الله تعالی عند في اسى قسم كے مقدم كے دوران ابنى خلافت كے زمانہ ميں فرما يا تھا۔

الوبجردصى الثرتعابط عنهنه صتى التدعليه وستم كرت مقاورالله

فَعَيِلَ فِيْهَا بِمَاعَمِلَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْدِ وسَلَّمَ وَالله معالم بي ويعل كيا جورسول الله يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارُّ

حاناب كرب شك ابو بحرض سيخي تحے، نیکو کارتھے، ہوایت باب اور حق كے تالع تقے۔

رَاشِدُ تَابِعُ لِلْحَقِّ ـ رصيح بخارى كتاب الجمار)

تجفر فرايا۔

وللمنعل كياسه.

آغمَلُ فِينِهَا بِمَاعَدِلَ دَسُولُ مِن مِي اسى طرح على رّار ول كا اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم - جس طرح رسول الله صلى الله عليه

کیر فرلقین کو مخاطب کرے فرمایا۔

جھوڑ حابیں وہ صرقہ ہے۔

اتَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُك رسول التَّرصلي التَّرعليه ولم وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا فِرَالِهِ عَلَى الْبِيامِ صَدَ فَ لَهُ وصِيح بِخَارِي كِنَاكِ إِلَى اللهِ اللهُ كَا كُو فَي وارت نبيس بوتا بم جَ كِيم

ورثه كاتقبم كے سلسلے میں فرآن مجید كے لحاظ سے نبی اور غبر نبی میں كوئى فرق نبيس، ہرايك كانزكتق بم مونا جاسية - مذكوره بالاحديث قرآن مجيد كى مخصص بعادر بظاہر قرآن مجديك خلاف نظرآتى سع ليكن حضرت عرشنے على الاعلان تمام صحابه كي موجو د كي بين اس كوميث كياا دربطور حجت تشرعته تسليم كبارنه فرلقين مقدمه حضرت على اورحصرت عباس في خرد يدكى انه معياً كے مجع سے كوني آواز الحلى كه حديث جت نهيں ، نه بير آواز الحلى كم بير حديث قرآن مجید کے خلاف ہے۔ تمام صی بہننے استسلیم کبااور حجت مانا۔

اس کے بعد حضرت عمر خلنے فرمایا :۔

فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْ نِهِ تَقُوْمِ فَمُ السَّالدُى مِن كَعَمْ سِمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّه

السَّمَاعُ وَالْا رُحْ لَا أَفْضِى لَا أَفْضِى لَهِ اللَّهِ عَلَيْ مِن قَامَمُ مِن مِن قيامت لك اس قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ كَعَلاده اور كُونَى فيصله بيس رسكتاء

(صجیح بخاری وصیح مسلم)

وَحسَاتُهُ عَلَى اللهِ -

(صیحے بخاری وصیح عسلم)

فتنجير إتمام صحابغ كأجاع سيثابت مواكه حديث قيامت تك كے لئے

وليل هم المنعين زكوة - سے جب حضرت ابو كرم نے قتال كا الاده كيا تووه حضرت عرمنهى عقي حبنول نے حضرت الو مكر ظ كى مخالفت كى اور حجت يں مديث كويين كبار حضرت عرض في كمارسول الترصلي التدعليه وللم في فرايل. أَمِوْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى مِحْطَمُ دِيا كَيَاسِ عَمْ الْكُول سے يَقُونُوالاً إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَمَنْ الرُّون بِهال كك كه وه الله الله الله قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا لِللَّهِ عَصَمَ مِنْيُ كَبِي رَجِيرِ فِي الدَّالاالتُّركمة مَالَكُ وَنَفْسَكُ إِلَّا بِحَقِّب لِبَاتُواسُ فِي مِحْدِ سِي البِخ الله ور

کے ذمتہ ہوگا۔

این مان کو بجالیا ، مگر کلمه کاحق لیا

عائے گا اور اس شخص کا حساب اللہ

صحابہ کی موجودگی میں برحدیث پڑھی گئی مکسی نے اس کے جت ہونے مصانكارسي كبا كيونكه بيمكم فرآن مجيين كبين نهيل لهذا تابت مواكه ان كا عفيده يفاكه مدسي ك ذراجيهي التدتعاك كاحكام نازل مونف تفيرير برآں بیریمی تابت ہوا کہ وہ حربیث کو صرف وحی ہی تنبیں <u>سمجھتے تھے</u> بلکہ حجتب شرعيه مي مجت تقيد

حضرت ابو سجر من في حجوا بًا فرما يا \_

فَاتَ الزُّكُو لَهُ حَقُّ الْمَال - يَشك زكوة الكاحقيد

كو باحضرت الوركروف في مديث ككلم" إلا بحقيه " ساسندلال كباا درحصزت عمرمن وديكر صحابه منف اس اسندلال كوصحيح مانا يحضرت عمر فرماتے ہیں۔

فَعَرَافُتُ انَّهُ الْحَقُّ میں مجھ کیا کہ نے شک بھی حق ہے۔ (صیحیح بخاری وصیح مسلم)

د کبیل <u>۵۱</u> مطلقهٔ عورت کی رہائش اور نفقہ کے مقدمہیں حصرت عر<sup>م</sup>ر نے فرمایا ۔

لاَئَتُوكُ كِتَابَ اللهِ وَ سُنَةً بهم الله كالساوراي ني على الله نَبِيّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عليه وتم كينت كونبين حيواري كم -وسيح مسلم باب المطلقة ثلاثا لانفقة

لمحا)

صحاب في الله مخالفت منبس كى دارا أبست بهواكة مام صحاب سندت كوحت تحقق كفير

وليل ١٢ ع تمتع كوحفزت عرض في السلطة تسليم نيس كياك ان

كنزديباس كاعكم نرقرآن بن كقانه حديث بير - ان كالفاظيم بن ان كان نَا خُذُ بِكتَابِ اللهِ فَإِنْ نَا خُدُ الرّبِم الله كالله ولي نوده به بن يَا مُر مَا الله كالله والله والله

صى رمننداس كانسكارنبيس كباراس سيمعلوم مواكرتمام صحابة عديب كوبجي ما خذقانون ماستعتر كقير

انتیاه اسول الدصلی الدعلیه وسلم نے احرام نہیں کھولاجب کے قرابی نین کی ، جنہوں نے بین فعل دیکھا تھا وہ اسی کو مزوری سمجھتے رہے ، ختلاً حضرت عرف کی ، جنہوں نے بین فعل دیکھا تھا وہ اسی کو مزوری سمجھتے رہے ، ختلاً حضرت عرف کی اجازت دے دی تھی وہ اسے ہی قانون مشرع بیسمجھتے رہے مثلاً

وليل س<u>ه ٥ ا</u> حضرت عرائ نع حضرت عُمْ كه ال فيصله كا انكاركرت موك و ما يا ـ

ر مین که تنگی مکات رصیح نجاری رسول الله صلی الله علیه و تم نے اس کتاب التفییر وضیح مسلم) سے منع نہیں کیا بیان کک کہ آپ کی وفات ہوگئ ۔

كو ياحصرت عمران بن حصيرة في تمتع كى حديث برعل كيا اوراس كواس لي

واجب التعيل مجهاكر آب في آخروقت تك اس سعمنع نبس كياتها . اننناه عضخص قرباني كاجانورك رجلئ اسداح المنهين كعولنا جاسية جب تک قربانی مذکرے -رسول الله صلی الله علیه و الم نے ایسا ہی کیا تھا صحابہ كرام كوكجى سيحكم دياكيا يتفالهذاجن صحائب كحسائقة قربانى كاجانور تقاانهون نعظره كركا حامنين كهولالبكن سائقى رسول التدهلي التدعليه وتم في بهمي فرما یا تفاکر جس شخص کے ساتھ قربانی کا عانور نہ ہووہ عمرہ کرکے احرام کھول نے ا لنزاجن صحابة كياس قربانى كاجانورنيس كفاانهول فيايسا مى كيا حضرت عرخ كافنولى عديث كريهل حصر كرمطابق تقالبكن دوسر حصرك فلان تقالمذاحفرت عمران في اس فتوى كونسليم نيس كيا اور عديث كوجت مانا ، كوبا ان كنزديك صرية حجّت عنى نهكه مركز بلّت كافتوى وحفرت عرف كواس لسله يس جوغلط فنمى بوئى اس كا ذكرا حا ديث كى كذا بول بين موجود سے جس كالب ليا يه سعكه انهول في تمتع كى اجازت كوعام نهيس تجها تفا-

نه کناب الله میں نیراکوئی حصة مقرر ہے، نه میں مجھتا ہوں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حدیث میں نیرا کوئی حصہ مقررہے۔

مَالَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ شَيْئًة وَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ شَيْئًة وَ مَا عَلِمْتُ لَكِ فِي شَنظِ نَبِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا - وَسَلَّمَ شَيْئًا - والوداؤد ، ترمزی)

اس کے بعد فرمایا" کیم آنا ، میں لوگوں سے دریا فت کروں گا ؛ بیان او

في لوكول سعدريا فت كيار حضرت مغيرة اورحصرت محدين سلمة في شهادت دى كررسول الشرصلي الشرعليه وتمهن وادى كو حيما حصة ديا تفاريس حضرت ابوكرا نے بھی چھا حصر اس عورت کو دے دیا بھیرحصرت عرض کے پاس متوفی کی نافی ميرات مانتكفاً في انهول في فرما با :

مَا أَنَا بِزَائِدِ فِي الْفَرَائِضِ وَلَكِنْ مِي مَقرَّده حصَّه بِي زيادتي نبي رَسَلًا-هُوَ ذَالِكَ السُّدُسُ فَإِنَّ اجْتَمَعْتُما دادى، نانى كاجهمًا حسر الرئم دونون جمع بوكئ مونو حيشاحت دونون ب فِيْهِ فَهُوَ بِسِينَكُماً . (الوراؤ وترمذى)

تقبيم ہوگا۔

دادی یا نانی کاحصة قرآن مجید مین نمیس ہے، حدیث میں ہے، لیکن حضر عرض أسكوابرى قانون مجضة عقه اوراس كوتبدبل نبس كرسكة لقب أكويام كزملت كي لير بي مريث كوقا نون مجينا حرورى بيدا وراس بي كمي بيشي كا اختيار اس نهين - مُركوره بالاوا قندسي تابت مواكه حضرت ابو بجرم حضرت عمرض اوزنام صحابة حديث كوحبّت شرعية تمجمت تقر-وليل هم احضرت عائث فرماتي مين-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله مُعَكَيْدِ وَسَلَّمُ سول الدُّصلى الشَّرعليه وسمَّ عهرك يُصَلِّيهُمَا وَلَا يُصَلِّيهُمَا فِي الْسَجِدِ بعددوركعت يرصح كف ليكن سجد مَخَافَةَ أَنْ مُنْقِلَ عَلَى أُمْتِهِ وَ بِينِين يرضِ صَفَظَ اس درسے كم كَانَ مُيحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُم م كبيرامت يراوجونه بوجلكاور آبات رخفیف کولیندکوتف کقه رصحیح بخاری)

اس سے معلوم ہواکہ حضرت عائث مظ کے نز دیک بھی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم کی ستنت برعل کرنا امن کے لئے ضروری ہے۔ وليل ٥٩ سراقه بن مالك يو في بين : أَنكُمْ هَاذِهِ خَاصَّةً يَارَسُولَ كَيَاجٌ تمتَّع آب بوكورك ليَ فاص اللهِ قَالَ لا ، بَلُ لِلْاَ مَبِ وسلم في الشَّرِعلية وسلم في وصجيح بخارى باب عمرة التنعيم ورولى فرما يانهيس بلكه بميشه كيالي منكم

مسلم نخوه)

اس مرست سعمعلوم مواكراحكام مديث قيامت مك كالحجت مي دليل <u>۵۷</u> زمبرينء <u>ي کتتي</u> .

سَأَلَ رَجُلُ ابنَ عُمَورَضِى اللهُ الكَيْخُصِ فِعبداللهُ بن عُرَف سے حجرِ عَنْهُمَا عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِفَقَالَ اسودكوجيون كمتعلق سوال كيار رَأَ يُبَتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الهوس فِ فرما ياكريس في وسول الله وَسَلَّمَ لِيَسْتَلِمُهُ وَيُقِيِّلُهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَمَّ كواسِ حَيونَا والسَّاحِيونَا والسّ قُلْتُ أَرَأُيْتَ إِنْ وَحِمْتُ أَرَأُيْتَ اس كابوسه ليخ موت ديكها باس إِنْ غُلْثُ قَالَ الْجَعَلُ آرَآيِتَ فَكُلا آبِكُ كِيادات بِهَا الْمُعْتِيجِيم بِالْبُمَن رَأُ بُنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى بِي كُرِ مِا وَل ، أَكُر مِن مغلوب مِوْ وَل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَلُّهُ فَ الْوَكِياكِرون؟) فرمايا براين اكرمسكر وَيُقَبِلُهُ (صَحِح بخارى باتنفيل بين مين ركمو- مين في رسول الترصلي الج

الشعليه ولم كواسع جيون اوراس

کا پوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔

بعنى حضرت عبدالله بن عرض كاعقيده كقاكه خواه حسالات كتني بي ناساز گار مهون ، سننت رسول جيوڙي نهيس جاسکتي اوريهي تابت مواكمننت بميشهب لوكوس كے لئے واجب الاتباع سے مذكد صرف آنحضرت صلى الله عليه ولم كى حيات طبية تك جبياكم منكرين مديث كاخيالسه. وليل ١٨٥ عرده بن زبير كنتي بي من في عائة السي كما قران سي تو يمعلوم مؤاله عكرصفا ومروه كاطوات ندكيا جلت توكوني حرج نبس فرمايا بِنْسَ مَا قُلْتَ .... وَقَدْسَنَ رَسُولُ تَم نَهُرى بات كى ... بِتْمَكُ سُولُ اللهِ صَلَّى الله عَكَيْهِ وَسَلَّتُ مَ التَّرصلي الله عليه و متلم فان دونول الطّوَاتَ بَيْنَهُمَا فَكُيْسَ لِاحَدِ كَوْلُوان كُوسَنْت قرارد الميه المذا آنُ يَتُوكَ الطَّوَاتَ بَيْنَهُمَا۔ السِي كوافتيار نبي كران كے طواف (صبح بخاری و مجیح سلم) کو تھیور سے۔

كو ياحضرت عائشهم با وجودقرآن مجيدكي ظاهري اجازت عستنب سول كوجيوط ناحائز ننسيستحقتي تقيس

وليل 29 حضرت ابن عباس رضى التدتعا ك عنه فرط تي بي :

لاَ نُوِيدُ تَغْيِيدُ مَا اَ مَرَبِهِ رَسُولُ جَسِيرِ كَا رَسُولُ التَّرْصَلَى التَّرْعَلِيهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ صَلَّمَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

رصح مسلم باب وجوب المبيت بمنى ليل كالراده نبين كرسكت -ايام التشريق)

وليل علا الطان الما المناسك المناسك المناسك المناسك العلان والما المناسك المن

کو یا حصرت علی اس بات کے قائل تھے کہ صدیث قیامت تک کے لئے حجت ہے۔ مرکز ملت کا فتولی حجت نہیں، اسی لئے انہوں نے ضلیفہ وقت مرکز ملت حضرت عثمان کے قول کومتر دکر دیا لیکن صدمیث کونہ ججو ڈا۔

رنوط: حضرت عثمان سے بہ فتوی غلط فنمی کی وج سے صادر مہواتھا) ولیل 11 مصرت انس فرماتے ہیں کہ کجھ لوگ آئے اور رسول التُرصلی اللّہ علیہ وسلم سے اس طرح عرض کیا۔

اِلْعَثْ مَٰعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُونَ الْمُونَ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِمُ اللهِ الفَيْحِةَ وَى الْمُعِيدِ عِج الْقُرُانَ وَالسَّنَةَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ بهي قرآن وسنت كاتعليم دي رسو سَبْعِيْنَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ - التُّرْصِيّ التُرعليه وسلم في سترانصاد رضيح سلم باب نبوت الجنة للشهيد) ان كسانف دوانه كرديئ -

اس مدین سے معلوم ہواکہ صحابۃ ستت کو بھی جزودین سمجھتے ہے۔
دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے انکار نہیں فرطا ا دلیل ۲۲ یا ایک علام نے کسی کے باغ یں سے بجہ جرایا ۔ مالک نے حضرت مروان ماکم مدینہ کے باس ستنی نہ کیا حصرت مروان نے غلام کو قبد کر دیا اور س کے ہاتھ کا شنے کا داوہ کہا ۔ حصرت دانع بن خدیج شنے حضرت مروان کو جرداد کیا

که دسول انترحتی انترعلیه وستم نے فرمایا ۔ لَا قَطْعَ فِي تَهْدِقَ لا كَنَير من كَيل وركع وركاكودا جرائي بإنفه كالما

محدين محيل كنت بي-فَأَمَرُ مَرُوانٌ بِالْعَبِدِ فَأَرْسِلَ . كَيْرِحْفرْتِ مُوالُّ فَعُمُ دِياكُهُ عَلام (الوداؤدكتاب الحدود) جيور دياجائي المناوه جيور دياكيا. وليل سام احضرت عرض في ايك ياكل عورت وحس سے زناكا اذكاب ہوا تھاسكسادكرنا چاہا۔حضرت على محمعلوم ہوانووہ آئے اوركما۔ اے أمبرالمومنين:

كياآب كونهيس معلوم كه رسول التدتى سونے والے سے جب تک وہ ماگ دارنہ ہوجائے " حضرت عرظنے فرما ياكيون نهيس حضرت على في وهيا كه كيراب أسي كيول سنگسادكررس بن فرما یا کوئی مات شیسے کمانو

آمًا عَلِمْتَ آتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَكَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَلَمَ الله عليه وسمَّم في والله عكم تين قَدُرُ فِعَ عَنْ ثَلَاتَ عِنَ الْمُعَنُونِ آدميول سي علم الطَّالياكيب. حَتَّى بَبْرُءَ وَعَنِ النَّايُمِ حَتَّى " يَأْكُلُ سِيجِبْ بُكُ وه اجْعَانُهُ وَجَا يَسْتَيْقِظُ وَعَنِ الصَّبِتِي حَثَّى يَعْقِلُ قَالَ بَلَىٰ قَالَ فَمَا بَالُ هَٰذِهِ تُرْجَعُ مُ مُطِئِّ - بَيِّ سِي حِبْ كُورَكُمُ قَالَ لَاشَيْنِي قَالَ فَارْسِلُهَا قَالَ فَأُرُسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ. (ابوداؤركتاب الحدود) <u>پھراسے چوڑ دیجئے۔حضرت عرضانے</u> مسے چیوڑ دیا ا درالندا ک<u>ر کننے لگے</u>۔

اس د وابت سے معلوم ہواکہ حضرت عمرض مصطرت علی اوز نمام صحابہ مديث كوحجت سمجهة تقر مديث كيموا فق على كرت تق مركز ملت كلي مديث بى كا فرما نبردارتقا ـ بيك منكسارى منزانجويز كرنا اورىجدىن اس ياكل عورت كو جھوڑ دبیا دونوں کام حدیث ہی کےمطابق تھے۔

دلیل ۱۲۲ میشکا بیگرانے کے قصاص کامقدم حضرت عرف کے دریاری

اتنهٔ سَأَلُ عَنْ قَضِتَ قِ النَّبِي حضرت عرض ناس مقدم بي رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَكَّمَ فِي ذَٰ لِلْكَ. التَّرْصَلَى التُّرْعَلِيهِ وَسَمَّم كَافْيَصِلْهُ دَبّا

جب رسول التُرصلي التُدعليه وسلم كے فيصله كى اطلاع آپ كو دى كئى نو منبریر کھڑے ہوکر فرمایا :۔

اس کے خلاف فیصلہ کر دیتے۔

اَللَّهُ اكْبُولُولَمْ اَسْمَعُ بِسِهِ ذَا اللَّهُ اكبر، اكريم يرفيصله ذينة و لَقَضَيْتِ نَابِغَيْرِهِ لَاَ ا

(ابوداؤدكتاب الديات جلدا صافح)

صحابہ کے مجع میں سکسی ایک نے مجی شیس کہاکہ آخر مدیث کے خلاف فيصله كرنے برافسوس وطلال كا اظهاركيوں كيا مار إسے ؟ مديث عبت مى ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ کو اننی اہمیت دی جائے بنیں بلکہ حضرت عمر م<sup>خ</sup> (مركز ملّت) اورتمام محابر مي عقب و ركفت نصي كه احكام حديث مجت شرعيبه

وتيل ٢٥٠ حضرت على فرماتي بير

إِذَا كُذَّ تُعَكَّرُ عَنُ رَسُولِ اللهِ جبين رسول التُرسل التُرعليه وللم صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وسَلَمَ حَدِيثًا كوريث سناوَن وبين اسعزياده فَلاَنُ اَخِرَ مِنَ السَّمَا عِ اَحَبُّ إِنَّى بِندكرتا مول كراسان برسع كرارو مِنْ اَنْ اَكْذِبَ عَلَيْهِ ورابوداؤد) برنبت اس كراب برهبول بولود.

بیر حضرت علی نف نے خارجیوں کے متعلق رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیشین کوئی سنائی۔ (ابوداؤرکتاب السنة)

اس روابت سے معلوم ہواکہ صرت علی شکے نزدبک صدیت کی کتنی بری اہمیت بھی۔ وہ صدیث کی بیٹیین کو بیوں پرایان رکھتے تھے۔اب سوال بہ ہے کہ یہ بیٹین کوئی رسول المترصلی المترعلیہ وستم نے کیسے کی ؟ صرور وی آئی ہوگی۔ لمذاحصرت علی کے عفیدہ کے مطابق وہ بیٹین کوئی دی اللی ہوئی ۔ بعن حدیث وی ہے لمذاحی سے مطابق وہ بیٹین کوئی دی اللی ہوئی ۔ بعن حدیث وی ہے لمذاحی سے ۔

وليل ٢٢ ايك مرنب حضرت عبدالله بن مسعود في وايون، بال صاف كرف وايون، بال صاف كرف وايون، وانتول كو كييد في وايون ا ورالله كي خليق كوبر لف واليون برلعنت كي ربعنت كي ربعن المناس كي ربعن المناس

ایک فاتون ام بیقوب نے اعتراضًا کما کہ آب نے اس طرح لعنت کیسے کی ؟ فرمایا :

وَ مَا لِى لَا الْعَنْ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ مِن مِيكِون اس يرلعنت فكرون جرير كهيدا وربيلعنت التركى كتاسي

موجود ہے۔

اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رسول النَّرْصلى التَّرعليه وسلم في النَّه عليه وسلم في النَّه في كتاب الله

أم بعقوب كيف سكن : لُقَد قَرَ إِنَّ مَا بَيْنَ اللَّوحَيْنِ فَهَا تَحقيق بس نے يوافرآن برصاب، وَحَدُثُكُ -

حضرت ابن مسعود شفرما یا۔ وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأُ مَيْدِهِ لَقَدُ وَجُدَّتِيهُ اللَّهَ كَسَم ٱكرتم فَ وَآن مجدِ رَضِها شُمَّ قَرَأٌ: وَمَا التَاكُمُ الرَّسُولُ بِوَانُوبِ جِيزِتُم كُومْ ورسُ جَاتَى يَعِبِ فَخُذُولًا وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ يِهِ يَتْ يُرْجَى دَاللَّهُ تَعَلَيْ فُوا تَابِي) فَا نُتَهُوا - (صیح بخاری کتا الباس) جورسول تم کودے وہ لے اواورس

سے دوک دے اس سے دک ماؤر اس روابت معلوم مواكه عبدالترين مسعود صربت كهي كتاب لله سمحت عقدان كاعقبده تفاكرو حكم رسول الشصلى الشعلبه وسلمن دباوه قرآن مجيد كى طرح حجت سے - اسى آبت كوعبدالله بن عمر من اور عبدالله بن عباس في حجيت مربث كي دليل مين بيش كيا كقار

وسنن نسائى كتاب الاشربة باب ذكرالدلالة على المحى للموصوف عن الاوية التي تقدم ذكرها كان حتماً)

تجھتوبہ جیزاس میں نہیں ملی۔

ولیل <u>44</u> حضرت ابوموسی و استرنعلط عند نے ور شکے ایک مقد تسم بیں فیصلہ کیا۔ اور کہا کہ ابن مسعود سے بی دریا فٹ کرلینا وہ میری تا بید کریں گے۔ ابن مسعود نے فرما با :

لَقَلُ ضَلَلْتُ إِذًا قَرِمَا أَنَا مِنَ الرَمِي وَ يَ فَيَصِلْهُ رُولَ تُوكُرُاهُ مِرْمِا وَ المُهُ مُتَدِيثَ أَقْضِى فِيهَا بِمَا كَا ورمرايت والون مي سے نرمول فَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَا بَكُمِين تووسى فيصله كرون كاجو وَسَنَدَد (صحِح بخارى كَالِلْفِرائِفِ) فيصله بني صلى الشَّعليه وللم في الم حصرت ابوموسى شف فرما با " ان كے بوتے ہوئے مجمد سے نہ او جھاكرو "كو يا رونوں صحابیوں کے نزدیک مرمیت کے خلاف فیصلہ کرنا ضلالت سے۔ وليل 44 عبدالترب المعدى كنة بي كرحض تعرض في محصال مقرركياتو اس کی تخواہ دینی جاہی۔ میں نے کہاکھیں نے بیرکام اللہ کے لئے کیاہے، میرا اجر الله ك وتدب حصرت عرض فرمايا ، جوديا جار باس ك السك اِ نَىْ عَبِلُتُ عَلَىٰ عَهُدِ رَسُول مِي نِي غِيمِ يَعْدِمت رسول التُرصِكَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عليه وسلَّم كعدمبارك مِن أَجُا فَعَمَّ لَنِي رصيم ملم كماب الزكوة و دي حكم اوراً بي في تخفي ادكاتي المحق تنخواه دى حقى -

ردی البخاری نحوهٔ فی کتاب الاحکام)

ولیل 49 اور نشکه ایک مقدمین حضرت عرض فیصله کیا کم مقتول کی بیوه کو دیت بین سے بی نهیں ملے کا رحضرت ضحاکت نے ان کو دکھا کہ دسول اللہ صلی لنہ مسلم نے بیوہ کو دبیت میں سے حصتہ دیا تھا۔
علبہ وسلم نے بیوہ کو دبیت میں سے حصتہ دیا تھا۔

فَرَجَعَ عُمَرُ رضى الله تعالى عند يس مفرت عرضى الترتعاك عند فرجع عُمر كالترتعاك عند في الودادُ دكتاب الخراج وروى الرزى البين فيصله سع رجوع كرليا و نحوه)

وليل نك حضرت عرض قرآن كے مطابق اہل كمّاب سے جزیر لياكرتے تھے۔ مجس سے جزيد نياكرتے تھے۔ مجس سے جزيد نياكر في نفخ دى كه مجس سے جزيد نيا ہے تو كھروہ كلي لينے تھے ليكن جب حفرت عبدالرجن بن عوف نفے درى كه رسول الله صلى الله عليه و تم في كم كرمجوس سے جزيد ليا ہے تو كھروہ كلي لينے لگے۔ رصول الله صلى الله عليه و تم في كم كرمجوس سے جزيد ليا ہے تو كھروہ كلي لينے لگے۔ رصول الله صلى الله عليه و تم ملى الله على ا

مندرجه بالاآ تادسے می نابت مواکد مفرت عرصی الله تعلی عنده دیث کو حجت شرعتی سمجنے تقے۔

وليل ملك عبدالله بن عمرض الله تعلياعة زبين كرائ برد باكر نفسقه جب انبين معلوم بواكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس سع منع فرما باسع وكرابه بردينا جمور ديا به رصح بخارى كتاب الحرث والمزارعة)

كُونَا عَبَدَالْتُدَنِعُ وَ عَدَيْتُ وَحَتَّ بِحَارَ مَرَزِمِّتَ سِي وَعَالَىٰ اللَّهُ اللَّه

سے آیک درہم زکوہ نکالو وغیرہ وغیرہ وَكُذُا .... أَوَحَدُ تُنْمُ هٰذَا فِي كياتمين قرآن مين بيسب كهملتابع. القران قَالَ لاَ قَالَ فَعَتَمِنْ الشخص ني كمانيين . فرمايا « كيرتم آخَذُ تُمُ هٰذا؟ آخَذُ تُمُوُكُ في سے حاصل كيا ؟ تم في م سے عُنَّا وَاحْدُ ثَالَمُ عَنِ الشِّبِيُّ صَلَّى الله عَكَيْدِ وَسَدَّمَ وَذَكُواَ شَنياءُ بِإاورِ بَمِ فَي رسول الشَّصلى الشَّملية نَحُوُ هُذَا رَابُودا وُركتاب الزكوة) وسلم سے "اس طرح انهوں نے اور بہت سى چزدى كاذكركيا دج قرآن مجيد

كوياحض عرال كزديك احكام حديث، قرآن مجيد كى طرح حجت تقر وه لوگ اس سيسبق مامىل كرى جوبه كدر ياكرتے بين كربي حكم فرآن بين توكسيس نہیں ہے۔

وليل سام المحضرت ابورسي رضى المرتعل المنتعب فيصفرت عرم كوا يك مدیث سناتی حضرت عرض نے کہا "گواہ لا و وربند سزا دول گا یا انہوں نے گواہ بیش

كرديا حضرت عرض نے فرمایا:

آحُبَبْتُ أَنْ آتُنْبَتَ (صحيمهم) يسفي المُحقيق كراول -

إِنِّي لَمْ آ تَتْ هِمْ الْحَ وَالْحِنَّ الْحَدِيثَ بِمُ تَسِين جُوط كُي تمت نبيل لكا مّا عَنْ زَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ مَكُرابِت يهدي كه دسول السُّصلى الله

يىنىسىسى سىن مديث يى ہونے كى

وجرسے میں ملنے ہیں)

إِنِّي لَمُ أَنَّهِمُكَ وَلَكِنِّي خَشِيتًا أَنَّ ہے۔ يس دراكميس لوك جموتي من يَّتَقَوَّ لَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى نَ بِنَالَ لِكُينَ -الله عليه وستكمر وموطارام مالك وابوداودكناب الادب)

كوياحفزت عمرض حديث كوبرت بؤا درج دينت تطفا ورحرت اسح لمنة كم وہ ایری فانون کا درجہ رکھتی ہے در ہناس کی اہمیّت کی اورکوئی و جزئییں۔ وليل مم ك الميرم كنة بن من في ابن عرض سدكها-

ہیں تعلیم دی توجن باتوں کی آیائے التدعز ومل في م كوهم ديا ہے كسفر يس م دوركعت يرها كري -

كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا قَالَ آبِ لاس كَى سفر مِن الري قصركيب اللهُ عَزَّوجَلَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنَاحُ مَ اللهِ عَرْتَ بِي طَالانكما لله تعالى وما ما م اَنُ تَقُومُ وَامِنَ الطَّلَاةِ إِنْ خِفْتُم لَهُم يَكُونَ كُناه نِيس الرَّمْ خُوت كَي وَب فَقَالَ ابْنُ عَمَرَ مَا ابْنَ أَخِي إِنَّ رَسُولٌ مِعَمَا زِمِن كَي كردو- ابن عُرض فرف فرايا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَنَّانًا لِي صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَنَّانًا لِي وَنَعْنَ صَلاَّلُ فَعَلَّمَنَا فَكَانَ فِيهَا عليه وسلم بهارى طرف مبعوث كف كنة عَلَّمَنَا أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آمَرَنَا اسمالت بين كم مُرَاه تقيس آيَّ آنْ نُصَلَّىٰ دَكُعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ -ونسائى بابكيف فرضت القلاة ودوى بيلعليم وى النيس سعير عمى معكم ابن حيان في محيح تحوه)

اس انرسے تابت ہواکھ جارہ کرام ا حا دیث کو بھی من جانب اللہ سمجھتے تھے ادر با وجوداس بات ككروه بظاهر قرآن كفلات معلوم موتى تقيس انبين حجّنت مفرعيم محقة تقير ـ

دليل 40 | ابن سمط محت بين :-رَأَ مِنْ عُهَرَمُنَ الْخُطَّابِ صَلَّى بِذِي مِن فِحصرت عُرضى الله تعلياعن، الْحُكَيْفَةِ رَكْعَتَ أَيْنِ فَعُلْتُ لَكُ كُوزُوالحليفرين دوركعت يرصح موح فَقَالَ إِنَّمَا آفُعَلُ كُمَّا رَأً يُتُ ويها بين في ها كرها ومبه؟ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرايا مِن تواسى طرح كرتا مون جس طرح يَفْعَلُ (صحيح مسلم بالصلاة المسافري) يس ندرسول الترصلي التُرعليه وسلم كوكرت

ہوئے دیکھاہے۔

باوجوداس ككر بجالت امن سفريس فعرر نه كا جازت قرآن مجيدسة ابت نبيرىكن حفرت عرم مير مجى قصركرت بي اور مديث كوحبت مجهة بي -دلیل 42 ایک صاحب نے مدیث کے مقابلہ یں قیاس آلائ کی توحفرت عران بن حصين في في فرمايا -

صَدَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ سول التُرصَلَى التُرعليه وسلم في سيح وَ سَلَّمَ وَكُذَ بُتَ آنْتَ - دنسائى فرما ياسے اور تونے غلط كما ہے -كتاب الجنائز باب النياحة عَلَى الميت)

دليل عے | حصرت جابر رضى الله تعالى عنه فرماتے ہي رسول الله صلى الله علىيەر تىلىنى فرمايا:

لَيَا نَبِهَا النَّاسُ خُذُ وَ اعْتِى مُنَاسِّكُمُ لِي لُولًا مِجْ سِيحَ كَمِ مَاسِكَ يَجُولُو فَإِنِّى لَا أَدْيِرِى لَعَ لِي لَا أَحْجُ بَعُدُ مِحْ لَعِنْ مَعْلُوم شَايِرِي اس سال ك عَا مِي هَاذَا۔ ونسانی طِدم صنے مسلح مرکوں۔ باب الركوب إئى الجسّار)

مطلب ظاہرہے کہ احادیث ، دسول الدصلی المترعلیہ وستم کی وفات کے بعد معى حجب مترعيم اورسي حصرت مابر منى الترتعاك عنه في مجها تعار دليل ٨٤ افع بن خديج رضى الترتعا العند كتية بن كمران كيها ظهرم نے میان کیا کہ

> لَقَدُ نَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ (میچے بخاری کماب الحرث)

تحقيق بمين دسول الترصلي التدعليدوسكم عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَنْ آمْرِكَانَ بِنَا فِالْسَامِ سِمْعَ كَاجِن مِي مِي رَبِّي رَا فِقًا قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ آسانَ عَي ، بن عَكما بوكي وسول المدمل صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَمسَكَّمَ فَهُوَحَتُّ اللَّه عليهُ وَلَّم فَرا إِنْ مِع ظُرُونَ كُما قَالَ دَعَانِيْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله مسل الله عليه وتم في الله عليه وتم في الله عليه والله عليه والم عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَصْنَعُونَ اورفرا إلى السيخ كميتون كاكيار تالا، مِتَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُو اجِرُهَاعِكَ مِن يُكَامِ ال وَوَقَالُ عَوْنِي الرُّبُع ..... قَالَ لَا تَفْحَ لِلَّهُ الْمُ كَايِرِد ع دينة بن ... ومل لله إزْرَعُوْهَا أَوْ أَذْ يِعُوْهَا أَوْ آسِكُو صَلَّى السَّطِيرِ وَلَمْ فَوْما إليامت كروا هَا قَالَ دَافِعُ قُلْتُ سَمْعًا وَلَمَاعَةً كَبِينَ كُرُوبِا كَلِينَ كُرُا وَبِالْسِيدِ وَكُولُو دافع نكهابم ندسناا وداطاعت ك

بٹائی کا پرسند قرآن تجدیمی کمیں نہیں ہے ، پھر بھی دونوں صحابی اسے تسلیم کرتے ہیں اور رسول الند صلی الند علیہ وستم کی دفات کے بعد مجی تسلیم کرتے ہیں گویا رسول الند صلی الند علیہ وستم کی اطاعت حرث آپ کی زندگی کٹ نہیں ہے بکر قیامت کس کے لئے ہے۔

دليل <u>42</u> حضرت المرمعاويه رضى الله تعليظ عنه في حابه رصوان الله عليم المحمد من المعدد من المعدد

اَتَّعُلَمُونَا قَالَنَّ بَى صَلَّى الله كَلِيهِ مِلْمَ اللهِ عَنْ لَبُسِ اللّهُ عَنْ لُبُسِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

اس مدیت سے تابت ہواکھ ابا اورمرکز ملت مدیث کومِلت و مُرمت کے معالم معالم میں جبت سرعیہ محصے تھے۔

دليل مه النحاك بن قيس في كما تمتع وه كرك كاجوال وكم مع بال موكل من المراد المراد والمراد والمراد والمراد والمرد و

بِيْسُ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ آخِي - الْحِقْيَجِ تَمْ فَرَى إِنْ كَى -

صحاك نے كما:

إِنَّ عُمَرَبُ الْخُطَّابِ نَعَىٰ عِنْ بِشَكِ هُرَّ نَعْلَى سِمْنَعَ ذَا لِكَ ـ كيابِ - كيابِ - كيابِ -

حفرت سعد في كها:

قَدْ صَنعَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ تَحقِيق رسول الله صلّى الشّعليه و لَمْ خَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَنَعَنَاهَا جَمْعَ كيابِ ادرم في أيك مَعَد، (ترمزی کتاب الجے) ساتھ کیا ہے۔

اس مدسبت سيمعلوم مواكر صحابر فأقدم كرز قلت حصرت عرف كفتولى كو حجت نهين تمحها بلكه حدمث كوحجت سجها.

وليل ٨١ ايك شائ تخف في حصرت عبداللدين عرف ي ايك شائ عنعلق منا كياء حصزت ابن عرمن في فرمايا حلال ب يشامي في كما تمها في والد في واس منع کیاہے۔

قَالَ إِنْ كَانَ آ بِهُ فِي هِي عَنْهَا فَمِ مَا يَا اللَّهِ الرَّمِيكِ بِاللَّهِ الْمُعْكِيا مُواور وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رسول الله صلّى الله عليه وتم في أسكيا وَسَلَّمَ المُرْآ بِي مُتَّبِعُ آمُ المُردَسُول موتومير بايك بات ما في جلت كي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يارسول الله صَلَّى الله عليه وسمَّم كي "اس الرَّجَلُ بَلُ أَمُورُ سُولِ اللهِ صَلَى عَنْ صَالِكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لَقَدُ صَلَّى الله عليه وتم كى ما في حال كُنَّ الله عليه وتم كى ما في حالت كُنّ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّ عَلَى اللهُ صَلَّى اللهُ مَا اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ (ترندی)

الله صلى الله عليه وسلّم نے ج تمتع كيا ہے "

كوباعبداللدين عرم ف حصرت عرفه كى بات ندبه حثيبت مركز ملت كمانى، نه بحثیت والد کے۔ انبول نے مرکز ملت کے فتوی کوجیت نیس مجھا، وہ سی محصے تھے کہ بس مدین بی جست بدا در بی اس زمانه کے عام نوگوں کا حال مقار ولیل ۸۲ مے رسول الله صلی الله علیه دستم نے حصرت فرلیجه رصی الله تعالیٰ عنها سے قرمایا:

ٱمنكُتني فِي بَيْتِلِثِ حَتَى يَبْلُغَ الْكِتَابُ تم ايض طُرسِ رموجب مك عدت ك اجلك عدت ك اجلك عدت ك اجلك عدت ك اجلك عدت ك المجلك عدد المجلك عدد المجلك عدد المجلك عدد المجلك الم

لهذا وه چارمه ببنه دس دن و بال عدّت مِن بيفيس - وه كهتي بير ـ

فَلَمّا كَانَ عَنْما وَسَلَ إِلَى عَنْ دَلِكَ فَا خُبُرُتُكُ فَي حَبِ صَرَبَ عَمَالُ فَلِيقَم وَ عَقَالُ فَلِي عَنْ دَلِكَ فَا خُبُرُتُكُ فَي خَبِي كَانَ عَمَالُ فَلِي عَنْ دَلِكَ فَا خُبُرُتُكُ فَي خَبِي كَانَ عَمِي مَرْيَكُ بِي كَبِي عَلَى مِي عَلَى مِي عَلَى مِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

فيصله كبابه

گویا مرکز ملت بمی احادیث کو مجت منترعبّه سیمصفت مخفی مند و ایران مرکز ملت بمی احادیث کو مجت منترعبّه سیمصفت مخفی و ایران می احدیث الله تعدید مرزیری کوجلا دیا حصرت ابن عباس رصی الله تعدید و مربوی توفر مایامی انبیس رسول الله و ملی الله علیه دستم مسلم مسلم الله تعدید و ما با بسید و ما بسید و ما با بسید و ما بسید و م

مَنْ بَدُّلُ دِينَهُ فَاقْتِلُولُ مَ جَوَابِنَادِينِ بِرَلُ وكُسُصِقَلَ كردود

ا وررسول انٹرصلی انٹرعلیہ دستم نے بیمبی فرمایا ہے۔ کی جست محمد ایست کا مسلمہ مسلم کا کا میں ان کا میں ان اسر میں ا

كَا تُعَذِّ بُوا بِجَذَابِ اللهِ (صحيح بارى) الله كعذاب سے سزا مت دو۔

جب حضرت علی خوبر بات بینجی توانهول نے فرایا: صَدَّ قَ ابْنُ عَتَّاسِ فَ (ترمزی الوال الحرد) ابن عباس نے نظیب کہ کہ ہے۔ کو یا حضرت علی رضی اللہ تعلیا عنہ جو مرکز ملت سے حدیث ہی کو تجت شرعیہ سمجھتے تھے۔ حدیث کے فلاف جو سزا انہوں نے دی تھی اس پرا ظہارا فوس کیا تھا۔ دمندا حمد وابودا وَدر فتح ربانی جزر الله صلا)

اختلات بوانو مربث قريش ولاقة هذا الاصري سے فيصله بوا اورتهام ما اختلات بوانو مربث قريش ولاقة هذا الاصري سے فيصله بوا اورتهام محابة مربث كسامنے فاموش بوكئ و رمندا حور فتح البادى باب مناقب الا برش محابة مربث كسامنے فاموش بوكئ و مندا مور فتح البادى باب مناقب الا برسل محل عن ابن عباس قال حضرت ابن عباس وفى الله تعالم عن المتعلق منا الله عن المتعلق منا الله على الله عن المتعلق الله و منا الله عن المتعلق الله و منا و من

{ (مندامام احم) (بلوغ الأماني جرم مهم)

سوال اس کے کباتھا کہ سفر میں قدم کرنا بنطا ہر فران مجید کے خلاف تھا لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعًا اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ بی فعل قرآن مجید کے خلاف معلوم ہونا ہے بلکہ علی الاعلان اس چیز کا اعلان فرما یا جو حدیث ثابت تھی اوراس کو ایسی حالت میں مجی جت سمجھا۔

قلاصم اغرض به کمان کمه کھاجا کہ کوئ صدوا نتہا رئیں ہے ، کتب یہ میں ہردوایت مدیث کے جت ہونے پردلالت کرتی ہے اوراس طرح مدیث کے جبت ہونے پردلالت کرتی ہے اوراس طرح مدیث کے جبت ہونے کے دلائل کی موجودگی ہونے کے دلائل کی نعداد کی ہزارتک بینج جاتی ہے ، کیاان ہزاد ہا دلائل کی موجودگی بیں برکہا جاسکتا ہے کہ مدیث جبت نہیں ، اگراب بھی کوئی مدیث کے جبت نہ ہونے کا دعویٰ کرنے و دہ حقائق اور متوا ترات کا انسکار کرتا ہے ، اس کا دعویٰ سراسر باطل ہے بلکہ مض صندا در مہط دھرمی ہے۔

# باب

# مجيت مربث براعز اضات اورا بكيجوابات

اعتراض سل الدتعالة وماتاب :-

وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ الْكِنْبُ تِبِيْبَانًا اور بَهِ فَا بِكَ طُون كتاب الْأَمْرُانَى وَنَكَاب الْأَمْرُانَى وَ وَكُلِّ شَكِنَّ وَهُدَ وَكُلِّ عِيْرُون كوبيان كرتب يَكِلِ شَكَى وَ وَهُدَ تَ اللَّهُ مِنْ كَالْمُ اللَّهِ الْمُسْلِمِيْنَ } وادوه سلين كالي المُسْلِمِيْنَ فَي اوروه سلين كالي المُسْلِمِيْنَ فَي الْمُسْلِمِيْنَ فَي المُسْلِمِيْنَ فَي المُسْلِمِيْنَ فَي الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَي الْمُسْلِمِيْنَ فَي الْمُسْلِمِيْنَ اللَّانِ اللَّهِ الْمُعْلِمِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمِيْنَ اللْمُعَلِيْنَ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الْمُعِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اس آبین سے معلوم ہوا کہ کل باتوں کاعلم قرآن مجید میں سے لمذا حدیث کی عزورت منیں ۔

**جواب یا مون قرآن کافی نبیں۔ اس کے متعلق دلائل گرشتہ اوراق میں** دیے جاچکے ہیں۔

جواب بل كتاب كے معنی شريعت اللية كه مي موتے ہي اور شريعت اللية ميں مدميث بھی شامل ہے۔ دلائل ملاحظ ہوں۔

ا - حفرت ابوہر كرده اور زير بن فالدرض الثر تعلى عنه كم كت بي : عُنّا عِنْدَ النّبِ بِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِم وَكَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم

ايك خص كرم ابواا وراس نه كماين ب كواللد كقم دے كركتا ہوں كرآب ہالے درمیان کتاب الترسے فیصلہ كرديجي بيرفرنت ثاني كهرا موااوروه زیادہ تھے دارتھا۔اس نے کماآپ ہانے درميان كتاب الترسي فيصله كرديج اورمجها جازت ديجبئ ركمين واقعبه بیان کروں) دسول انٹرصلی الٹرعلیب وسلم نے فرمایا: بان کرد اس نے کہا میرالر کااس شخص کے ان مزدور تھا۔ اس نے اس کی بیوی سے زناکیا میں نے اس کی طرف سے سو بحریاں اورا کی فادم بطورفديها داكيا يعيمي نحابل علم سے دریا فت کیا۔ انہوں نے مجھے بتاياكهمير الرائك كوسوكور ساوراك سال کی جلار وطنی کی سزادی جائے گی اوراس کی بیوی کوسٹکساد کمیا حاسے گا۔ رسول التدسلي التدعليه وتمهن فرمايا

وَسَلَّمَ نَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ ٱنْشُدُكَ كِيسِ مَعْيِ بُولَتَ كَالِي اثْنَائِين الله إلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ اَفُقَهُ مِنْدُ فَقَالَ اقْضِ بَلْيَنْنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأُذَنّ لِي قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كان عَسِيْفًا عَلىٰ هٰذَا فَ زَفِى بِامْرَاتِهِ فَا فُتَدَيْتُ مِنْهُ بِبِائَةٍ شَاةٍ وَخَادِمٍ شُمَّ سَأَكُتُ رِجَالاً مِنَ آهُل الْعِلْمِ فَأَخْبُرُونِي أَنَّ عَلَىٰ ابْنِيُ حَلُدَ مِا ثُكِّةٍ وَتُغُرِيْبَ عَامِ وَّعَلَى امْ وَأَسْتِهِ الرَّجْبَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِىٰ مِيَدِلاَلاَ قُضِيَنَ بَيُنكُمَا بِكِتَابِ اللهِ حَلَّ ذِ كُرُةُ الْبِائَةَ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ا بُنِكَ جَلْدُ مِأْكُةٍ وَ تَغْرِثُكُ عَامِ وَّا غُلُ يَا أُنْيِسُ عَلَى امْرَأَ وَ هَٰذَا فَإِنِ اعْتَرَ فَتُ فَادُجُهُ هَا فَغَلَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَهَهَا۔

#### (صحيح بخارى كماب المحاربين)

"قماس ذات كجس كے قبصتم يسيري عان ہے یں مزورتمارافیصلہ تمالاتد جل ذکرهٔ سے کردں گا۔ سو بکرماں اور خادم تميس واسي كياجك كاادرتمار مِعْ كُوسُوكُورْك لمك جائين كَاوالَك سال كے لئے جلار وطن ہوكا ربير حفرت انبين سے مينے فرمايا) اوراے انبين تماس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگروہ زنا كاعرّان كرك تواسي سنگساد كردد" حفرت انبین اس کے پاس کئے اس نے اقبال جرم كميا انهول نے اس كوسنگسا

ندکورہ بالاحدیث سے نابت ہواکہ اُ حادیث کو بھی کتاب اللہ کہ احبا آہے کیونکہ جومزایداں بیان کی گئے ہے وہ حدیث ہی میں ہے ، قرآن میں کمبیر نہیں ۔

حضرت عائشه فن فرطا باکه بریره (رضی الله تعلی عنها) میرے پاس آیس اور ابنی کمنابت کے متعلق مجھ سے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها

٢- صخرت عمرة خواتى بيركم: قَالَتْ عَائِشَةُ اَتَّتُهَا بَدِينُ رَبَّ تَسُأُ لُهَا فِي كِتَا بَتِهَا فَقَالَتُ إِنْ شِئْتِ الْحَطَيْتُ اَهُلَكِ وَ إِنْ شِئْتِ الْحَطَيْتُ اَهُلَكِ وَ يَكُونُ الْوَلَاءُ فِي وَقَالَ آهُلُهَا يعرآب منبر بريكط بوكة اور قرمايا. الركول كوكيا بوكيائ كيسي شرطين كرتے بي جوكتاب الله مي سيس - اگر كوئى تتخص ليبى ترط كيد حوكتاب الثدمي مر بوتو کسے اس کی تر اک بنار پر کھیے نبيس مطي كاأرميده ووسورتبراسي شرط

إِنْ شِنْتِ أُعُطَيْتِهَا مَا بَقِيَ وَتُكُونُ (بريه سے) فرمايا " أكرتم ما بوزميس الْوَلَامُ لَنَا فَلَمَّا جَآءَ رَسُولُ اللهِ تَهاكِ الكول كمتمارى قيت ديرول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمسَلَّمَ ذَكَرَتُهُ اورتها واحق وراثت مير الحة موكاة ذلك فَقَالَ ابْتَاعِيْهَا فَاعْتِقِيْهَا ال كمالكول في كماتم باق قيمت ال كو فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ شُعَّقًامَ دعدولكن حقّ وراثت بارابوكا-رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جدد رسول التّرسلي الله عليه وسلم تنزي عَلَى الْمِنْ بَرِفَقَالَ مَا بَالُ أَتَوامِرِ للسَاتُوصَوْت مَا تَشْرُفُ الْمَا وَلُاكِيَّ يَّشُ تَرِطُوْنَ شُرُو وَطَّالَيْسَ فِي صَلِيا وسول المُصلى المُرعليه وسلّم ن كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتُ تَرَطَ شَرْطًا فَرايا "تَم أَسْتِ فريكم آزاد كردو حِقّ كَيْسَ فِي عِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ وَالْتَ كَا مَالك وي عِج آزاد كرك اشُتُرطَ مِاكَةً مُرَّةٍ . (صحيح بخادى كمتاب المسّاجد)

حقّ ورانت كايم سكرة أن مجيرين بيس بع المرمي دسول المدملي المرعلي وسلم نے اسے كتاب اللہ قرار ديا اوراس كے خلاف تمام شرطوں كو كالحدم قرار ديا، كويا حديث كے مسائل اور قوانين تھي كتاب الله كهلاتے ہيں۔

### حضرت عمر اورتم صحابة مكريث كوكتاب للسمحق تخف

٣- حضرت عمرصى الله تعليظ عنه في منبر مريكم طب موكر صحاب رضى الله تعليظ عنهم کے مجمع میں فرمایا:۔

ہے اور آب کے بعدیم نے بھی رجم کیا ہے۔میں درنا ہوں کہ ایک مرت دراز كي بعد كنفي والايه مذكب كدا للدكي تسميم رجم کی آیت کوانند کی کتاب مین نمیں تے۔ اسطرح وه الندر تعلي كم سفريق كوجس كوالترني نازل فرمايا بصحيوطكر گراه به موحایس اور (خردار) رجم کی مزاالتذكي كتاب بين حق ہے أس مُرديا

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا اصَلَّى الله بعشك التُرتعل المنعجر صلى التُّرعليم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْحَقّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَلَمْ كُوحَ كَسَاتُهُ مَعُوثُ فَرَايا ورَأي عَلَيْهِ الْكِتْبَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ اللهُ اللهُ يَركناب الله وجوكي الله فائل الدَّجْمِ فَقَرَأُنَا هَا وَعَقُلْنَا هَا كِياسِ سِي آيت رَجِ هِي سِي مِنْ وَوَعَيْنَاهَا - رَجْمَ رَسُولُ اللهِ السيرُ عليه المحاور محفوظ كرلياء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِسَلَّمَ وَدَجَهُنَا سُولُ النُّرْعِلِيهُ وَالْمُ مِنْ الْمُعْلِيهِ وَالْمُ مِنْ الْمُ لَبِحُدَةٌ فَاخْتَلَى إِنْ طَالَ مِالنَّاسِ زَمَانُ أَن تَبَقُولَ قَائِلٌ قَامِلٌ قَامِلُ مَانَجِدُ ابَةَ الرَّحِبْمِ فِي كِتَاب اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرُكِ فَرَيُضَةٍ ٱنْزَنَهَا لِللهُ وَالرَّجُمُ فِي كِلَّاب اللهِ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَّى إِذَا ٱحْصِنَ مِنَ الرِّحَال وَالنِّسَآءِ (صحیح بخاری کتاب المحاربین جزیمه)

#### عورت کے لئے جو شادی شدہ ہوکرز نا کرے۔

رجم کا حکم قرآن مجید میں کمیں نہیں ہے لیکن حضرت عرف اس کو کتاب اللہ اور منظر لی من اللہ سیھے ہیں اور بار باراس کا ذکر کتاب اللہ کے خمن ہیں کرتے ہیں۔ رجم کا حکم حدیث میں ہے اور اس حدیث کو حضرت عرضی اللہ تعالم عندنے کتا اللہ اللہ مجما کے محابی نے اس کا انسکا رنسیں کیا۔ لمذا تابت ہواکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے محاشرہ میں حدیث کو مجمی کتاب اللہ می ضارکیا جا تا تھے ۔ تھے ۔

قلاصمه مندرج بالااحادیث نابت ہواکہ رسول الشرطی الشرطیہ وستم اور صحابۂ کرام رصنی الشر تعلیا علم مدیث کو می کتاب الشر بھتے تھے۔ اس کو منزل کن الشرمان تے تھے، اوراس برعل کرتے تھے ۔ حضرت عرض خصوصیت کے ساتھ مدیث کی حفاظت میں بیش بیش سے ۔ بلکہ وہ آئندہ آنے والے فتنہ الکار مدیث سے لوگوں کو متنبہ کرتے تھے کہ کمیں وہ اس فتنہ میں مبتلا ہو کر گراہ نہ ہو جا میں اور اللہ کے فرائف کو جھوڑ نہ بیٹھیں ۔ اور حضرت عرض کو ایسا کرنا بھی چا ہیئے تھا، اس لئے کہ دہ ذمیس دار حقیدت کے مالک تھے ۔ ان کا فرمن کھا کہ فتنوں کا انسالہ ایک متعدد بکلیشا موتعوں پر کتاب اللہ اور اس کا ازالہ ایک کی شخص یہ اعتراص کرے کہ متعدد بکلیشا موتعوں پر کتاب اللہ اور متت رسول اللہ ، یا کتاب وستت کے الفاظ ساتھ ساتھ اللہ موتے ہیں جس سے بیٹ ابت ہونا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں لذا سنت کو کنا اللہ میں کہ سکتے۔

اس كاجواب يهيه دونوس كے سائق سائق استعال سے يدلازم نبيس آيا كرستنت كناب الله نبيس مع ـ كتاب الله بإنسك عام ب اورستت يركعي مادی ہے، اس کے با وجود سننت کاعلیجدہ ذکر اس کی اہمیت ا در سقبل مے نتنه كانسادك العكياكياب، عام كيعدفاص كاذكر مؤنا دستلها وربجييز معروف ہے، کوئی غیر مروف چیز نہیں ، ہرصاحب علم اس سے وافف ہے۔ قرآن مجيد مس مجي اس كي مثاليس طتى بين مثلًا الله تعالى فرما ماسي -

مَنْ كَانَ عَدُ وَاللَّهِ وَمَلَّلْمِكَتِهِ جَتَّخَصُ اللَّهُ كَا ، وَشَوْلَ كَا ، رسولول وَدُسُلِهِ وَجِنْرِ مِنْ وَمِيْكُلُ فَإِنَّ كَالْورجرتيل كالورميكايل كادتمن الله عَدُ وَ لِلكَا فِرِينِ ۞ مِوتوبِ شك النَّدابِلِي كا وُول كاتَّمَن

(سورة البقرة ٩٨)

وشتوں میں جبرس اورمیکائیل دونوں شامل مقے اگران دونوں فراشتوں كا ذكر عليده مربح كياجا تا توكوني مضائقه مذيحا ، "ما بم ان كا ذكر عليده كياكيا تأكهان كي عظمت كاظمار مواوروه فتنزج يبودنون في اعقايا تقاكه يددنون فرضت مارك وشمن بم أس كا قلع قع كيا جاسك - بالكل اسى طرح كتاب الله مي ستنت شائل بوتى ہے عیرسی اس کا ذکر علیدہ اس سے کیا جا آ سے تاکداس کی اہمیت ظاہر ہوجائے ادر ج فتنه اعداس كالمساني قلع قع كما ماسك.

ايك اورمتال المعظر واليئد الله تعاسط فرا تابع:

قَالَتْ آ فَى يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَ لَعُ حضرت مريم في كما ير المكيب يَمْسَسْنِي بَشَرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ مِوكًا مَالا تَكُنّى آدى فَ مِحْمِ إِتَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُنْسِ لكاياا در ندي بدكار مول ـ (مریم ۲۰)

حضرت مريم كاقول كراكس وم في المعلى الكايا " عام بعض ميس برکاری بھی شامل ہے۔ اس کے با وجودانہوں نے فرمایا" سمب برکار ہوں" برکاری كاعليده ذكر محض اس كى ايميت كى وجرس كيا ـ اگر ده ايسانه كرنس تب مجى سيلاجمله كافي تفاء

ايك اورمتال الحط فرمايية الشرتعالي فرما تاسع

وَآعِلُ وَالْهُ مُرَمَّا اسْتَطَعْتُم ومِنْ اورجان كسموسك وثمن كمقابله کے لئے نوت جمع کرواور گھوڑ ہے بانده كرنجى (مقابله كے لئے تيار رمو)

قَوَّ يَوْ وَمِنْ زِبَاطِ الْحَيْلِ (سورة الانفال ٩٠)

اس آبیت میں قوت کے ضمن میں گھور سے بھی شال تھے تاہم ان کاعلیجدہ ذكران كي الممتت كے بيش نظر كيا كيا سے -

الغرض كتاب الترك سائقه حدميث كاعليحده ذكرمحض اس كي الهيت كي وم سے سے اوراہمیت کی وجہ سے اوراہمیت کی وجہ یہ ہے کہ بغروریث کے قرآن مجيد رعل نامكن سے داس كابيان كزرجيكا سے) لهذا عديث كا انكار دريقت قرآن مجید کاانکارہے اور مریج گراہی ہے۔

جواب سل اگرم به فرخ می رئین که کتاب الله سے صرف قرآن مجیدم الب نب مجى كوئى اعتراض منيس ، اس كي كه قرآن مجيد ، اطاعت رسول أوراتباع رسول كوفرض فرار دنياس، اس كفيصله كوب وحرا، خنده يشاني كساتوسيم كرين كوايان كمن كازم قرارديتاب، ادرجوايسان كرد اس كى بايانى

برسم کھا تاہے، لہذا اگر صرف قرآن کوہی مان بیاجائے تواس کے احکام کی انتباع بیں رسول کی بیردی بھی لازمی ہوگی اورجیب حدیث برعل کرنا قرآن مجید ك ذرابع الزم موجات توجرون كرسكة بن كرقران مجيدي سب كي معدان معنوں کے لحاظ سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احادیث کی اتباع کوفر آن مجیدی كى انتاع سمجين تقي مثلاً: ـ

حضرت ابن مسعود رضى الترتعال عندت كودن والبون اوركدول فالبو برلعنت كى ا در فرمايا ـ

اور برچیر کتاب الله میں ہے

وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ اكب خانون نے كما۔

لكن برجيز محمدان ينس ملى-

" لَقَدُ قَرَأُتُ مَا بَيْنَ اللَّوحَيْنِ تَحْقِيق بِي فِي الرَّال يُرْهلهِ فَهَا وَحَدْتُهُ \*

حضرت ابن مسعود في فرمايا: وَاللَّهِ لَئِنَ قَرَأُ مِنْ عَرَا لَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّمْ فَي اللَّهُ اللَّه شُمَّ فَرَأٌ وَمَا اتَّاكُمُ الرَّسُولُ مَلَحِاتًى ويرحفرن عبرالترين سودك فَخُذُ وَلا وَمَا نَهْ كُو عَنْهُ يِرَابِت يُرْحِي " بوكيدرسول تمين في فَا نُتَهُوا (صیح بخاری كتابلباس) وه لے اوا درجس چزے سے منع كرے

اسسے بازرہو "

حضرت ابن سود في احكام مديث كوفراني عكم كانعيل بي اليم كيا، كويا اس كوكتاب الله بي تمجها، بلكه بول كيئ كم انهول في برحديث كوقر أن بي تسليم كيااس كك كمديث كے مانے كا كم قرآن بيں ہے۔ وہ اعر اص كرنے والى خاتون مى خاموش موكيس اورحضرت ابن معود كرجواب كوس كمطمئن ہوگیس - بہ سے قرون اولیٰ کا اسلامی ذہن -

أيك اور مثال ملاحظه فرمايية جعزت معبدين جَبرح فرمانة من :

إِنَّكُ سَمِعَ ابْنَ عُسَرًوَ ابْنَ عَبَّاسٍ مِي نِي ابن عُمُ اورابن عباس رَفِي اللَّهُ احَنَهُمَا شَهدَ اعْلَىٰ رَسُول تعالىٰ عنهاكواس بات كي شهادت وج الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ اَتُّكُ نَهِى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحُنْمَ وَسَلَم فَ وَآبِ مَنْتُمَ مَرْ فَتِ اورُلَقِيرِ وَالْمُؤَقَّت وَالنَّقِيْرِيُّ مَّ رَتُلًا سَمِن عُرَايِ الْمُعَرِّبُ نِي آيت رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ "لا وت فرائي " جوكه رسول دے وستكوه فلا الأبية ومنا ومهاواورس جيزس منع كراس التَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُ وَلا وَمَا سِيارُ رمِو " نَهْ مُكُورُ عَنْهُ فَانْتُهُوا ـ

> (نسائى كِتاب الامتربة) انس کتے ہیں کہ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ٱلمُرْكِفُلُ اللهُ صَرْت عبداللهُ عباس رضى اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ الله عَذَو جَلَّ مَا اتَّاكُمُ الرَّسُولُ عند فَوْما اللَّهُ عَرْدُولَ فَي عَنْدُ فَوْما اللَّهُ عَرَّدُ طَلْف فَخُذُ وْكُ وَمَا نَهْلُكُوْ عَنْهُ يَنْسِ فَرَايِكُمِسُ كَام كَاحْكُم رسول

فَانْتَهُوا قُلْتُ بَلِي قَالَ آلَهُ وسائس لازم بيروا ورص كام

فرمایا "تومی گوای دیتا ہوں کرنبی صلى الشرعليدوسلم في نقيرا مقير وبار اورصُنْتُمُ سے منع فرمایہے۔

يَقُل الله وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَ مَنْ كراس مع إزر و السي الراو ؟ يس ف لَا مُورُ مِنَةٍ إِذَا تَضَى اللهُ وَرُسُولًا كَمَا "كيون نيس \* فرمايا "كيا الله ف اَمْرُاانَ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ يَسْسِ وَمَا يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ يَسْسِ وَمَا يَكُم كَي روعورت ك مِنُ أَمْرِهِمْ قُلْتُ بَلَىٰ قَالَ فَإِنَّى لِي عَلَيْهِ النَّاوراس اَشَهُدُانَ نَبَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كارسول كى معاطري كوفى فيصلهماد وَسَلَّهُ نَهِى عَنِ النَّقِيْرِوَ الْمُقَيِّر كردي توجران كواس معاطمين ختيا وَالدُّ قَاءِ وَالْحَنْتَ عِيد بِينَ عَلَما يكون نين وَ (نسانى كتاب الامتربة)

مندرجها لاواقعات مصحابط اورتابعين كمعاشره كالسلاى ذبنيت كااندازه بوجا آسم وه احاديث ومي قرآن مجيري كعمكم كالعيل مي حجت شرعة مجمة تقاوراحكام احاديث كانعيل كواحكام قرآن كي تعيل سمحاجاً عا يح إاحاديث كاحكام ، قرأني احكام كالك شعبي اوركوا - טונטוטוט -

جواب مرتم (قرآن جواب) الترتعل افراتب.

وَمَاكَانَ هَٰذَ الْقُورُانُ آتُ اورية رآن ايسانيس كرالله ك يَّفِيْرَى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ علاده كُونى دوم الس كوبناسك بكه تَصُدِنُ الَّذِي بَيْ يَدَيْدِ (يتوفانس الله كَاكلام معج) كتب

وَتَفْصِيْلَ الْرَكْتُبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ سَالِعَ كَتَصَرَقِ كَلْهَا وَأَس كَارَكُ علىده على وبان كرتاب وبالنك وشرا لتررب العالمين كى طف دنازل ہوئی ہے۔

مِنُ رُّبُ الْعَالَمِ يُنَ ديونس ٣٤)

اس آیت میں برجلہ کر" قرآن ، کتاب کوعلیٰ و علیٰ و بیان کرتاہے۔ قابل غورہے۔ اگر کتاب کے معنی می قرآن کردے جایئ تو معنی بے ہول کے کہ "قرآن، قرآن كوعليمره بيان كرتاب " اوريمعني يقينًا مفحك خيزي -قرأن كتاب كوعالىده عالىده بيان كرتله كمعنى يربوك كرقران فترايت ك احكام وعلى وعلى مالى و بان كرتاب . كويا آيت مذكوره من كماب سيم اد شريب اللية إن الدر اورجب كتاب كمعنى خريت السيري توعير كتاب مىدد نون جيري شامل مو كتى بي معنى قرأن اور صريف -خلاصم ا فلاصه به بواكراً يت زير بحث بي كتاب مراد مثر لعت م منزائس مين مديث بي شاطه عند مديث كومي كتاب الدكها ما تاريها والركر بالغرض محال كمابس مرف قرآن موادس ، تب مجى دلائل فركوده كى روشنى مي م يكسكة بيك احكام حديث احكام قرآنى كالك شعب مي وال كتعيل مستقرآن بجيدي كتعيل موتى معلنا ده معى كويا قرآن تعنى كماب الله يهي غرض کے برلحاظ سے مدیث اکتاب الترکیمن میں آتی ہے، اس سے علیحدہ ښيں۔

## اعتراض مذكور كاجواب دوسرے طرزسے

جواب <u>۵</u> انفظ «کُل » خروری نمیس کرتمام استیار پرسوفیصدی حادی مو قرآن بين يرلفظ إيسكى مفامات براستعال بهوالم عجمان اس كااطلاق سو فبصدى اشياء يرنيس مواسع فنلاً الشرتعالي فرما تاسع -

ا- وَلَقَدُ خَرِيْنَا لِلنَّاسِ فِي اور تقيينًا م فَوُكُول كے لئے اس

هٰذَ ١١ لُقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ مَثَلِ مَثَلِ مَثَلِ مَثَلِ مَثَلِ مَثَالِين بيان كردي مِن المُ

(دوم-۵۸ زمر- ۲۷)

اس آیت سے معلوم موللے کہ قرآن مجید مین عام تنالیں بان کردی گئ ہیں سکن حقیقت یہ ہے کہ تمام امتال قرآن میں نہیں ہیں لدرا الرکل کے معنی سوفيصدى المثال كوشا لى نبين بكه صرف خاص المثال كوشا للهي -٧- كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّهُ بَي اسرائيل كه ليَكل طعام علال لقر لِّبَنِيْ إِسْرَائِيْلُ (الْمُرانِ ٩٣)

يها رئي لفظ "كل" كااطلاق سوفيصدى طعام يزنيين موسكماً - درنه لازم آئے گاکہ نتراب سور مردار جو اکر قویس طلال وطنیب سمجھ کراستعال کرتی ہیں دہ بھی ان کے لئے ملال ہوں۔

٣- فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُجِّرُوا جبوه نصاعُ اوراحكام اللي وكعبو

بِهِ فَتَحْنَاعَلَيْهِمُ ٱبْوَابَ كُلِّ كُونِهِ فَا يَكُل جِيزُول كَ شَتْی عِ (انعام ۱۳۲) درواز کے کول دیے۔

کیا و ہمام نعمیں جو جربرسائنس کی ایجا دات کی وجہ سے ہمیں میسر ہیں ان کفّار کو بھی دی گئی تھیں جن کا ذکر اس آیت بیں ہے ؟ اگر نہیں دی گئی تھیں تو تا ، ہو اکہ 'رکل ''کا اطلاق سوفیصدی امشیار برصحے نہیں ۔

م - وَاشْكُورْ مِنْ كُلِّ مَاسَأَ لْنَهُولُا اورالله فَكُلْ جِيزِينَهُم كودي جَرْمُ وَالله فَكُلْ جِيزِينَهُم كودي جَرْمُ وَالله فَكُولُ مِنْ الله كَالْمُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهِ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

كيونكه انسان كى كل تمن بن بُورى نهيس بمونني لهذا نيتجه ظا برسي كم كل معنى سوفيصدى كل نهيس -

۵-وَلَقَدُ اَرِيْنَاهُ الْمِتِنَا اور بَمِ نِفِونَ كوا بِنَ كُلُ نَشَانِيانَ اور بَمِ نِفِونَ كوا بِنَ كُلُ نَشَانِيانَ اللهُ اللهُ

کیونکہ اللہ تعلیالی کل نشانیوں کا حصر نہیں ہوسکنا لہذا فرعون کوکل نشانیاں نشین دکھائی کئی کھنیں۔ بلکہ واضح طور برقر آن مجیدیں صرف نونشانیاں دکھانے کا ذکر ہے۔ لہذا یہاں بھی لفظ "کل" کے دہ معنی نہیں سے جاسکتے جو عام اصطلاح میں سمجھے حاتے ہیں۔

اس آبنست ابت مواكه الدنعاك كابعى نفس بعداب سنعة الله تعليا فرما تلبعد

كُلُّ نَفُسٍ ذَا لِقَةَ الْهَوْتِ كُلْ نَفُسُ كُومُوت كَامِرْ الْمَجْعِنَا مِنْ عَلَى لَا الْمُحَالِمِي الْمُعَالِمِي (آلَ عَمِول كومُوت كَامِرُ الْمُجْعِنَا مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

دونوں آبتوں کو ملاکر نتیجر یہ نسکلتا ہے کہ (نعوذ بالند) اللہ تعالیٰ کوھی مون کامز احکیمنا ہے کیونکہ نفس اس کی ذات کے لئے بھی ہتعال ہوسکتا ہے اور بیسراس باطل ہے۔ لہذاتی بمت ہوا کہ "کا اطلاق ہمینتہ سوفیمسدی اور بیسراسر باطل ہے۔ لہذاتی بمت ہوا کہ "کا اطلاق ہمینتہ سوفیمسدی اسٹیاء پرنہیں ہوتا۔

نینجیم ازکوره بالاآیات سے تابت ہواکہ اکثر ابسا ہونا ہے کہ کل کا اطلاقہ سوفیصری اشیاء برنہیں ہوتا لہذا اگر قرآن مجید میں کل ہشیار کا بیان ہونب مجی تابت نہ ہوگا کہ سوفیصدی ہشیار کا بیان اس میں ہے۔ لہذا لفظ کل ہے با وجود بعض بائیں اس میں نہیں ہونگی جن کا ذکر صدیث میں ملے گا۔

اعتراض بل الله تعالا فرما تاب :

آیت بالای دوسے جب ہر چیز کی تفصیل فرآن میں موجود ہے تو مدیث

كى كيا غرورت معے؟

جواب آل اول تو کتاب سے مراد صرف قرآن ہی نہیں ہوتا جیسا کہ او ہر ثابت کیا جا جکا ہے لہذا کتاب میں صدیث بھی شامل ہے۔ نبوت کے لیے گذشتہ صفحات ملاحظ ہوں۔

جواب كم الله تعالا فرما تاب :

مُعَرِّ انْدُيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ كِيرِيمِ فِي وَلَيْ كُوكَتَابِ دَى جُهِرِيكِي كُوكَتَابِ دَى جُهِرِيكِي كى ملاقات برايان لے آئيں۔

تَمَامًا عَلَى الَّذِي آخْسَنَ وَتَفْصِيلًا كرن والع كلي إتمام نعت تِكُلُّ شَكَيْءٍ وَهُدُّى وَرَحْمَةً كل الشياء كي تفصيل كرف والي أور تَعَلَّهُ مْ بِلِقَاء رَبِّهِمْ يُومُون برايت ورحمت عنى تاكر وك اينات دانعام ۱۵۸)

دومری حکمه الله تنعالے فرما ناہے۔

وَكُنْدُنَّالُهُ فِي الَّذِ نُوَاحِ مِنْ كُلِّ اوربم في موسى (عليه التلام) كلك شُنيءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلً تَختون يركن فيعتين تحرير ديَّ من لِكُلُّ شَنَّى مِ (اعراف ١٣٥) اوركل اشيار كي فصيل مي تخرير كردي قي .

آبات بالاست معلوم بواكه موسى عليه التلام ى كتاب بعين توريت ين كل اشیار کابیان تقاا ورتفصیل سے بیان تھا، کیکن اس کے باوجود الترتعاليا فرما ناہے:

إِذْ عَلَّمْ تَكُ أَنْكِتُ وَالْحِكْمَةُ وَلِي عِيلَى وه وقت يادرو)جب وَالتَّوُّرِلُسَةً وَالْإِنْجِيْلَ میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور نور وانجيل کي تعليم دي محتی ۔ (مائره ۱۱۰)

قرآن مجيدسے تابت ہوا كەنورىت بىرىل اشياء كامفقىل ببان كفاادر قرآن مجيدى سے يكمى تابت مواكه على علياك لام كونوريت كے ساتھ انجيل كى تعليم هي دى كى كتى داكر توريت سے في كل اور مفصل "كے الفاظ ہوتے ہوئے انجيل كي نعليم كى عزورت تقى تو بالكل اسى طرح قرآن كے لئے "كل" اور مفصل"

كالفاظكم وجودگي مي صريت كي عزورت كيون نيس ؟ كيا امرانع به ؟ نينجي آيات بالاست تابت بهواكر" كل " ادر منفصيل" كا ده مفهوم نهيس معجو منكرين عدمت مجور هي بس -

قفصيل كاصيح مفهم آفصيل كاجوم فهوم اردوي بجاجا بالها عوه قرآني الماسيد بنيس بايا جاتا وفصيل فصل سي شن مع لهذا اس كمعنى بوت الماسير بنيس بايا جاتا وفصيل فصل كمعنى بوت عليده علي ه "فصل كم بوئ " " علي ده كرنا " لهذا مفصل كم عنى بوت علي ده علي ده "فصل كم بوئ " " مبرئ " " مبرئ بوق " ان بي مونون كو اساس برصحا به كرام في دور سي آج شك قرآن مجيد كم جوئ سور نون كو المفصل " كما جاتا ها بي كيونك وه جلدى جلدى المداول المراب المراب

قرآنی شهاوت ان معنون کی تائیدین فرآنی آیات ملاحظه مول ـ

ا ـ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مِ مَ مِنْ اللهِ مِلْمُونَا اللهُ الله

اگرمفقل كمعنی وه لئے جائی جرمعتر ضین كے ذہنوں میں ہیں آوائی بت كامغموم يہ ہوكاكر" فرعون برجوعذاب بھيج كئے تقےان من تفصيلي بيان تھا يا اور يرمعنی بالكل مفتحك خيز ہيں ۔

۲- الرَّحِتَابُ الْحَكِمَتُ بِهِ الي كَتَابِ مِصِى آيات مَكَمُ اللَّهُ الْحَكِمُ اللَّهُ الْحَكِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اگراس آبت بی فقصلت کے دہی معنی کے جائیں جواردوزبان ہیں ستعل ہیں تو کھراس آبت کی دوسے ہرآبت کی تفصیل وتشریح قران مجید میں ہونی جائے،
سکن ایسا ہرگز نہیں، لنزا تفصیل کے دہ عنی نہیں ہیں جواردوزبان میں دلئے ہیں۔
سا۔ وَلَوْ جَعْدَلْنَا اُ وَ فَرَا اَنَّا اوراگرہم اس قرآن کو عجی زبان میں نازل اعجیسیًا لَقَا لُوْ الوَ لَا فَصِلَتُ اَیا تَا اُ کَرِیْنَ قُولُ کُنے کہ اس کی آبات دھم ہجرو ہم میں)

کی تفصیل کیوں نہیں کی گئی۔
دم ہجرو ہم میں)

اگرع فی قرآن میں ہرچیز کی تفصیل سے نوعجی زبان میں اس کا ترجہ کرنے سے وہ تفصیل کمان میں اس کا ترجہ کرنے سے وہ تفصیل سے نو ترجب

میں جی تفصیل ہوگی۔ سیکن مندرجہ بالا آیت سے نابت ہوتا ہے کہ ترجم فی قصیل باق نیس رہے گی اوریہ ناممان ہے۔ امرا تابت ہواکہ تفصیل کے وہ حنی نیس ہیں جی اوریہ ناممان ہے۔ امرا تابت ہواکہ تفصیل کے وہ حنی نیس ہیں جی اوروہ نیس ہیں جو عام طور پراد دوزیان میں تعمل ہیں، بلکہ کچھ اور حنی ہیں اوروہ سی کہ دوسری زبانوں میں آیات اس طرح علی دہ علی دہ نیس ہوتیں امرا نامانی میں ایجا و نیب راہوسکتا ہے۔

منتجر اتفصیل کرمعنی عیلی علی ه الیده ایکی اس نفط سے وہ مفتی تابت منیں ہوتا جوار دوزبان میں میاجا آہے۔ لمذا یہ کمنا میجے نہیں کہ قرآن مجدی ہر جنری تفصیل اردومعنوں کے لحاظ سے وجد ہے۔

ير قاصولى بحث بحقى علائمى آپ ديجيس توقرائ مركى جيزى تفصيل منيى . مثلاً ناز كاهم به يكن نا خارك ادقات ى تفصيل ب كرب شروع بوت بي اوركب ختم بوت بي ، تركعات ى تعداد ب، نا طريقه ناز كافعيل به محات بي تعداد ب، نا طريقه ناز كافعيل به محات بي المحات كراس بات ى تفصيل به بنين كرم بحرحرام كي طرف منه س مالت بي كيا جائے اگر مون قرآن جيدى آيات كود كيما جلئے اور به قطعاً نا عمل به جوبيں كھنظ برمالت بي منه مجدحوام كي طون بونا جل بي ادر به قطعاً نا عمل به المنا ورث كافرون و المحيت كانكار خود قرآن مجدكا الكار به وه به به وكر و كوب بي التري آيت جواس مليدي بيش كي جاتى ہے وه به به وكر كر مالي قولة كي البي الله في خت و كركة ب مين بين بي من كوب كركة ب مين بين بي وكركة بين بي مدين كي خور كوب كركة بين بين بي وكركة بين بين بي وكركة بين بين بي وكركة بين بين بي مدين كي خور كي خور كوب مدين كي خور كوب كركة بين بين بين كي وكركة و كركة بين بين بين بين كي وكركة و كركة بين بين بين كي وكركة و كركة بين بين مورث كي فرود كركة بين بين بين كي وكركة و كركة بين بين بين كي وكركة و كركة بين بين بين كي وكركة و كركة بين بين بين بين كي وكركة و كركة بين بين بين بين كي وكركة و كركة بين بين بين بين كي وكركة و كركة بين بين بين بين كي وكركة و كركة بين بين بين كي وكركة و كركة بين بين بين كي وكركة و كركة بين بين كي وكركة و كركة بين بين بين كي وكركة و كركة بين بين كي كركة و كركة و كركة بين بين كي كركة و كركة بين بين كي كركة و كركة بين بين كي كركة و كركة بين كركة و كركة و

جواب إدى آيت اسطحه

وَعِنْلَهُ مَفَا تِحُ الْعَيْبِ لا عَيب كَاتِجِيال السِّكِياس بي الله تَعْلَمُ هَأَ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرَّوَالْبَحْرُوَمَاتَسُفُطُ مِثُ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلاَحَبَّةٍ كَيْرَى بِي إِدرُونَ بِتَّاسِين فِي ظُلَمْتِ الْوَرْضِ وَلَا رَكْبِ كُرْتَا مَكُلُت اسْكَاعُم اوَّا إِلَا اللَّهِ الْوَرْضِ وَلَا رَكْبِ الرّ وَلاَ يَا سِ إِلاَّ فِي كِتْب مِبْنِين (انعام ٥٩)

سواتے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ وه مانته عبخ فني سها درجو بنزمین کی تاریمیوں میں کوئی دا بن ركرتابه) اور ندكوني خشك وترحيز رگرتی ہے) محرکتاب میں ان کا ذكر) موجود بوتاسے -

امت الاعظام المركان كتاب مين سے قرآن مجيدم ادنيں ہے، بلكه لوم محفوظ مردي عن برحيز كاحال كهابواب الركتاب مين سفران مجيدمرادليا جائ اورآيت كامغهوم وتحسليم كمليا جلئ جمعترضين فياخراع كياب توهيريه لوك بتائي كراس مي كلاب كيول كا ذكركسال يع، يكسان مع كرولان كلاب بن التنايول كليس كرون فلان وقت تكليل كرون اتى بتيال بول كن، يتيال فلال فلال دقت يركريني اورمر حما مائينى، بيول كو فلان فلان تحص مونگه كا وغيره وغيره - ظاهر معكديسب معلوات فرأن مجيد مينسي عدداكتاب مبين سے مراد قرآن مجيز نبي ہے۔

اسىمضمون كودوسرى حكم الترتعاف فياسطرح بيان فرمايات ا- مَا اصَابَ مِنْ مُصِيبَة حَلَى مصيبت الينس وزين ينازل في الْدَرُضِ وَلاَ فِي الْفُسكُمْ إلله مِنْ موا فودتم كوينيين مومركريك وه، فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْبُراً هَا السيطِ كُمُ السيطِ كُمُ السيطِ الربي كَاب میں مھی ہوئی ہوتی ہے۔ بے شک یہ التُدك ليّ آسان ہے۔

إِنَّ ذَٰ إِنَّ عَلَى اللَّهِ لَيسِيْرٌ ۞ (عدم ۲۲)

اس آیت میں تناب سے مراد قرآن مجید نہیں ہوسکتا اس لئے کر کسی ایک بھی كى مى كىلىف يامعىدت كاذكر قرآن مجيد سى سع-

ایک اور هگه ارشا دیاری ہے۔

٢- وَمَامِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ زَمِن مِن السَاكُونَ جَانُورُسُن حِكَارُنَ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ قرارا ورجلت سيرد دونون كوجانتا فِيْ كِتَابِ مَّبِينِ ﴿ ( برد ٢) ہے برجبر کتاب میں می کھی بوئے ہے۔

اس ایت می می کتا مبین سے قرآن مجید مراد نمیں ہوسکتا ، اس لئے کہ كسى ايك خص كى علية سكونت اورطائة فيرقر أن مجيد مي تخرير نيس-٣- وَمَا يَعُزُبُ عَنْ زُمِّكِ فَ مِن وَمِهِ وَاسْ اللهِ وَمَا يَعُذُ بُرِ مِن وَمِ الرَّحِيرُ اللهُ مِنْ آمِنْ عَنْ عَالِهُ دَرْضِ وَلا سعيده سيره على اورناس فِي السَّمَاءِ وَلا اصْغَرَمِنْ ذَ لِكَ صِحِينُ اورنهاس سِے بُرى وَنَ

وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينِي جِيرِ عِجْ كَتَابِ مِبِينِ مِنْ مُحْفُوظُ نَهُو

(يونس ۹۱)

نتیجے آیات بالاسے نابت ہواکہ ان سم کی تام آیتوں میں "کتاب مبین" سے مراد قرآن مجید نہیں بکہ لوچ محفوظ مراد ہے۔ لمذا اعتراض مذکور کی کوئی حقیقت نہیں۔

## مران مجيرا ورلوح محفوظ على على كتابي

اس بات ك نبوت كے لئے كرفران جيدا دراتم الكتاب (يعن اوح محفوظ)
دوعلي ده علي ده كتابي بي مندر مرديل آيت العظر فرايش الترتعل الفرما آب الترتعل الفرما آب الترتعل الفرما آب التحكيم الترتعب الترتب الترتعب المحالة فرا أنا عَربي التحكيم التحقيق المناب من المرتب المرتب المحالة التحقيق التحكيم ورزخ ف التحاب من المرتب اور حكمت والا التحلي حكيم ورزخ ف التحاب من المرتب اور حكمت والا التحلي حكيم ورزخ ف التحاب من المرتب اور حكمت والا

اس آیت سے معلوم ہواکہ قرآن مجید سی اور بڑی کتاب بی محفوظ ہے ال بڑی کتاب اور محفوظ ہام انتخاب کھے بین اسی کتاب کو کتاب مبین کما جا آئے۔ وہ لوح محفوظ ہام انتخاب کھے ہوئے ہی نہ کہ قرآن مجید لدزا وہ لوح محفوظ ہی ہے جس میں ہر چیز کے حالات انکھے ہوئے ہی نہ کہ قرآن مجید لدزا ایت زیر کجٹ سے یہ نتیجہ نکا لناکہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے باطل ہے۔ اعراض آتا میں کے جوابات کا خلاصہ ا

نه «کل "کے معنی سوفیصدی اشیار پر حادی ہیں، نه کتاب مرت قرآن کو کہتے ہیں، نه مفصل کے دہ معنی ہیں جوار دو میں لئے جاتے ہیں، لمذاعر اضات بے جات

يس -

اگر بالفرض محال "کل "کے معنی اصطلاح لیے جائیں ، کتاب سے قرآن مجید مرا دلیا جائے اور مفصل کے وہ معنی لئے جائیں جوار دوزبان میں تعل ہیں تب بھی اعراض کاکوئی موقع نہیں ، اس لئے کہ احادیث تے کام احکام ک اتباع كاظم قرآن مجدي موجوده صحابه كرام اها دبث كوايك فينيت سف قرآن مجيري محققريد، جيساكربيك ابت كياجا چكام، لمذانعيل واتباع ا حادیث کو یا اتباع قرآن مجید ہے اور یوں مجنا جا ہیئے کہ ان کا شار قرآن مجید ہی میں ہواآ باسے لہذا اگر یہ کما جائے کہ قرآن مجید میں ہربات کی فصیل ہے تواس تفصيل مي احاديث بحي آگيس ـ اعتراض الاجب اماديث كم مان يهدن كم العناق لين علم كا سرحضمة قرآن كريم ره ما آسه " (مزاج شناس رسول من ) جواب مندرج بالااعتراض كافلاصه يهص كما عاديث ين مجيح افريب سب فتم ك حديثين ملى على بي تو حديث يقيني علم كا ذراحية نبس را اورجوجية تقیی علم کا ذریعہ نہ ہووہ جت شرعیہ کیسے ہو گئے ہے۔ بیراعتراص بجائے خود مضحا خيزب اس لئے كه خيف كى وحب مع كيد فير تقينى مو مائے كى اگر اس اصول كونسليم كرليا حابسة نو بوكسى جركا عنيار نهيس كيا جاسكتا . مركن شهاد قبول کی ماسکتی ہے۔ دنیاکاتمام کارو باربند ہوجائے گا۔اس سے کہ حبری اورشهادني نهسب صحح موتى بن، نه سب جموىي عير محاجف خروس يراعتادكيا جا تاسي اورمقدمات كفيصل بوت بي اورقرائ وشوا برسي اس بان كاعلم

ما صل كرديا جا آ ہے كہ كوئسى خبر ستى ہے اوركون سى جبو لى سبتى كو تبول كيا جا آ ہے ۔ جبوری كومستر دكر ديا جا آ ہے ۔ بعینہ ہى حالت احا دیث كی ہے ۔ تواتر على ، نوا تراسناد ، شوا ہر وقر ائن سے بہ تحقیق كرليا گياہے كہ كوئسى حدیث يجے اوركون سى معنون يا موضوع ، لهذا جس حدیث کو شیح كه گياہے اس كے متعلق بين كيا گياہے كہ وہ صبح ہے ۔ اگراس بن ذوا بھی شبہ ہوتا تو وہ صحت كے درج كو نہ بينى بينى المجود كا وجد سے نہ ہوتا تو وہ جب بین جبوری علی وجہ سے نہ ہوتا کی وجہ سے نہ کہ سے کہ وہ کی وجہ سے نہ کہ سے کہ کہ وہ کی دوجہ سے نہ کہ سے کہ کو نہ کہ کہ کو نہ کو کہ کو کہ کو کہ کی دوجہ سے دہ خوالی کی دوجہ سے نہ کہ سے کہ کہ دوجہ کے دوجہ ک

الکل ہی اعتراض قرآن مجید کے متعلق مجی کیا جاسکتا ہے۔ ایک بہت
طری جاعت اس ہے تولیف کی قائل ہے (اصول کافی مے ترجہ موسومہ انشافی جلد
دوم کتاب فضل القرآن باب ۱۲ النوادر صلی ان کا کہنا ہے کہ بعض آیات
لوگوں نے فود بڑھا دی ہیں یعین نکال دی ہیں یعین کوان کی اصلی عگر سے ہٹاکر
کسی دوسری حکم تحریر کرایا ہے تاکہ کسی خصوص جاعت کی فضیلت تا بت نہ ہو۔
لہذا کہنے والا کہ سکنا ہے کہ صحیح و غلط کی آیزش کی و مبسے قرآن مجی خیر تقینی
ہو میں میں فرقہ کاعقبدہ ہے کہ سوری ہوسے قرآن مجید کی سورت نہیں ہے۔
اب بتا یہ اس اختلاف کی بنا دیر توایک غیر سے شرائ می غیر لیے تی ہو جاگے۔
اب بتا یہ اس اختلاف کی بنا دیر توایک غیر سے شری کریں گے۔
اگا ۔ بتا یہ اب آیا ہے اس کیا رہا جو آپ بیش کریں گے۔

بعض احادیث قرآن نجیدسے زیادہ متواتر ہیں منالاً سال ہیں دوعیدی، بانچ وفنت کی نماز ، رکعات کی نعداد، ہر رکعت ہیں ایک رکوع، دوسجدے وغیرہ دغیرہ ۔ الغرض بے شارا حادیث ایسی ہیں جوابینے مفہم کے اعتبار سے نقلاً وعملاً قرآن مجيد سعن باده متواتر بي كياب ي نفيني چير كو هيورا ماسكنا هي اسوالات :

(۱) آخرس سم منکرین ورث سے سوال کرتے ہیں کہ اگر ورث قینی ہوتو کیاآ ب اسے حجت مترعیّہ ان لیں گے ؟ لیقبنا آب تو پورجی نہیں مانیں سے توجب بھی ہوتے ہوئے بھی آب احادیث کو حجت نہیں مانے تو یہ اعتراض ہی فضول ہے کہ '' بعض احادیث ضجے ہیں اور بجن ضعیف ، لمذا سب غیب ر لفینی ہیں '' اور اگر آب نے حجت مترعیّہ مان بیا (اور لیقینا وہ حجّت ہیں جبیا کرمنعۃ دولائل سے تابت کیا جا چکا ہے) تو پھریہ ہونہیں سکتا کہ جو چیب ز جمّت مترعیّہ ہواللہ تعدلا نے آسے محفوظ نہ رکھا ہو۔ اگر حجّت مترعیّہ مانے ہوئے ہی آب آس کے خیرمخفوظ ہونے کے قائل ہیں تو آب کا یہ عقیدہ ننگ اسلام ہے۔

مریث کے تجت ہونے سے انکارکرتے ہی تعین مدیث برایان نہیں لاتے اور آج اکا بر براعثاد نہیں کرنے بکدان کوسکازشی سمجھتے ہیں وہی صریت کوغیر لیمینی سمجھتے ہیں اگر وہ مدیث برایان لے آئیں ، اکا بربراعثا دکریں فومد میش بھی ان کے نزدیک بھینی ہوسکتی ہے۔

اعتراض هے استحاصی ایک مرید خنفیوں کے ہاں محیے کھی ایک مرید خنفیوں کے ہاں محیے کھی تو شافعیوں کے ہاں محیے کھی تو شافعیوں کے ہاں علط کھی ۔" (مزاج شناس دسول صلا) جواب ا

ا مقلدین جانبرار ہوتے ہیں امدان کا قول حدیث کی صحت کے لئے معیا نہیں ۔ اس کے لئے غیر جانبرار ہا ہر بن بن کی حز درت ہے یعنی محذین کا مصلہ تمام کا دان کے فیصلہ کی خیبق آج بھی کی جاسکتی ہے اور بھیر محدثین کو داد دی جاسکتی ہے ۔ در بھیر محدثین کو داد دی جاسکتی ہے ۔

۲- بجرمقلدین کے مام فرقے ادراہی دیث مب صیح بخاری وصیح مسلم کی محت پرمتفق ہیں لہذا ان کو توت کیم کرنے میں کوئی عذر نہیں ہونا جائے ہے۔ اگر میہ کما جائے کہ ایک فرقد ان کومی صیح تسلیم نہیں کرتا تو دہ فرقہ تو قرآن مجید کومی سیم نہیں کرتا تو کیا قرآن مجید کومی حیور دیا جائے۔

اعتراض المرائ والمحارح وه كونسا صحيف مع جو قرآن كى دوس منزل من الله من المراح و ه كونسا صحيف مع جو قرآن كى دوس منزل من الله مجمعنا مسلمان مونے كے ليے كافی ہدے ۔ (مزاج مشناس مسول مثلا)

جواب صحيفه كي صورت بن توقر آن مجيرهي ازل نبيس موا- آيات نازل موتى

رمن ا در بعد مین انهین صحیفه کی نشکل مین تخریر کرلیا گیا . ا در بیرکام سلین نے کیا۔ اسى طرح احادیث بنی نازل ہوتی رہی ا درانہیں تھی مسلین نے صحالف ہیں تخریر كيك محفوظ كرليا - احاديث كمنتزل من الله مونے كے بيسيوں نبوت ہيں -(گذشة صفحات ملاحظهون)لمذاسكمنزل من الشربوفي بن توكوتي شبني ا ورجوجيز منزل من التربواس يرايان نه لا ناكفرى علامت نوبوسكتي سعايان كى علامت نبيس اول نوا هاديث صحيح محتوب بس اوراكر مكتوب من معى بهول تو كوئى خاص فرق ننيس يرتا اس كے كروریث ، ترآن جميد كی علی تشكيل سے اور س جيزع الأمتوا زب لهذا وه بغير كنوب موئ محفوظ روسكتي مع جب طسرت شادى كى سىبىس دەكىيىن كىمى موئى نىبى مونىيىكىن كېرىجى ان بر بالىزنىب على مِوْ مَارِ مِناہِ ہے اور کوئی ان میں سے جھیو مٹنے نہیں یا تی ۔ برطانب کا دستور تحریر شدہ نبيل مع يومجى اس كى برشق محفوظ معاوراس برعلى توانزشا برسها وربرط انوى توم اس غيركنوب دستوريرايان رهتى سے -اعتراص مے افران کے الفاظ محفوظ ہرنیکن صربیت کے الفاظ کمال محفوظ اس م

جُوابِ اول نوا حادیث کے الفاظ می عام طر ربی مغوظ ہی ہیں اور اکر الفاظ محفوظ ہی ہیں اور اکر الفاظ محفوظ ہی ہوں ، عرف محفوظ ہو تو بھی اعتراض کی کوئی بات نہیں علی کے لئے مفہوم ہی کی حزورت ہے ، اور باعتبار تعمیل کے کوئی نقصان لاحق نہیں ہوتا۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے ۔

بلبنت الْيَ أَرِي فِي الْمَنَامِ آنِي الْمِنَامِ أَنِي اللَّهِ اللَّهِ السَّلَامِ فِي الْمَنَامِ الْمِنْ

آذُ كُمُكُ فَا نَظُرُمَا ذَا تَرَى قَالَ مِين وابي ويحقا مول كمتمين وع كررابول ابتاؤتم كياكت موعون كياا ا ا با جان ا جو حكم آب كوملا ب

م پاکیت افعل حاتوم مر وطفت ۱۰۲)

ابراميم عليهات لام في ايك حواب ديجها عما ، اس خواب بي كوئى عكم الفاظين نبين دياكيا تفاكمكه انهون في أيك على كيت بوت ديجها كفا اورس عل وحكم عدر ادف محصة موسة اس حكم كامفهوم ذبن اور كير الفاظين خودى ترتبب ديا كفاء الفاظ ازل نبس موسة كف ، حرف مفهوم القا ركياكيا تفااور مفهوم بى كوظم اللى مجمأ كبا عقاا وراس كي تعيل كي كني عتى ولهذا أبت مواكم اللي كاالفاظين نازل مونا عزورى نهيس ادربنه الفاظ كالمحفوظ ومكتوب مونا ضرورى بد، اگراس مکم الی کامفوم محفوظ موتو وه کبی عل کے سے کافی ہے۔ یہ بان۔ ا حادبث كسلسليس هي محم يح بع كربهال مفهوم التدنعاك كابونا يعاورالفاظ رسول الشرصتى الشرعليه وستم سے ياصحاب سے دان الفاظ كى حفاظت حتى الامكان بدرج ائم كى كى بعد فنون مديث كاسارا زورالفاظ عديث كى حفاظت بى ير مرف مؤاهد، اسطرح محفوظ مون كابعد بيعلى أناداسي طرح حجت بير حبرطرح اصل كماب جسك الفاظ هي منتزل من الله مول والله تعالى كارشا وكرا مها: قُلُ آرء أيتُ مُ مَا تَكُ عُونَ مِنْ كدسول ان سے كيتے جن كونم الله دُون الله أَرُوني مَا ذَاخَلَقُون كَارِتِه بِكَارِتِه إِلَا لَهِ اللهِ لَا مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مِن الْاَرْضِ آمْ مَهُ مُشِولِكُ فِي كُونِس حِيزِ بِنَانَ ہِے يا آسان كے

السّه لون إنْ أَنْ وَيْ بِحِتَابِ مِنْ بِلْنَهِ اللهُ كَالَ اللهُ اللهُ كَالَ اللهُ اللهُ كَالَ اللهُ اللهُ

وَا وَجِيَ إِنَى هَذَا الْقُرْانُ و (كرسول كو) وربي قرآن ميرى طف وقد في الله المنظرة الله المنظرة الله المنظرة المنظرة

اس كامطلب يرب كموريث وحينس كيكي -

جواب آیت ندکوره کا پرمطلب نوننیں ہے کہ" مرف یہ فرآن ہی میری طرف وی کی کیا گیاہے یہ اگر برمطلب ہو تو منکرین مدیث کی دلیل سیحے ہے اور جب بر نمیں نو کی میری مثال اس طرح نمیں نو کی میری مثال اس طرح شمی یہ اگر بیر کھا جائے کہ "زیدانسان ہے " نواس کے بیم عنی نمیں ہیں کہ زید کے علاوہ کوئی انسان ہی نمیں ۔

اعتراص 1 مرمینمنورہ کے لوگ مجوروں کی تابیر کیا کرتے ہے "حضور اللہ میں اللہ میں کرو ہے اللہ میں کرو ۔ "

نوگوں نے تابیر نہ کی تواس سال بھیل ہی نہیں آیا۔ بھر آب نے اجازت دے دی۔ اس واقعہ سے معلوم ہواکہ حضور کی ہرات صحیح نہیں ہوتی تھی اور جب صحیح نہیں ہوتی تقی تو وی بھی نہیں ہوتی تھی۔ (مزاج شناس رسول ملخصًا) جواب رسول الدصلی الشرعلیہ وسلم نے یہ نہیں فرایا تھاکہ" یوں نہر داوں کرد یہ الفاظ حریث کی سی کتاب میں نہیں ہیں۔ بلکہ فرضی ہیں، آب نے تو فرا با تھا : مَا آخُلُ يَغُنِي ذَلِكَ شَيْئًا - بينبي كمان كراكماس سے كوئى فأكر

ہوتا ہوگا۔

اس اظهارگان بربی صحابه نند تا بر مبدکردی - وه اس گمان کوهج مسکم مجهر كويان كاعقبده تفاكه رسول الترصلي الشرعليية وتتم كى برات وحسب ورنه تابير بندكرن كيكيا عزدرت عنى وجب عيل نهيس آبا تورسول الترصلي الشعليم وسلم نے صاف اعلان کر دیا۔

فَاقِيْ النَّهُ اظْنَنْتُ ظَنَّا ضَلا يسفتومون كمان كيا تفا المحف مُواخِذُ وْفِي بِالطِّنِّ - (صححملم كان يزم ميرى (بات) كي كُونت دكيا كتاب الفضأيل باب وحجب امتنشال ستحرور ما فاله منرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأى)

صریث کے الفاظ صاف بتا ہے ہی کہ جب آیے جلہ خرید بی کسی بات کی اطلاع دین نووه وسی می موگی جبیا که آی نفر مایا ا در اگر صرف گان کا اظهار كرى نو هيراس كالبيح مونا حرورى نهيس -ان الفاظ كيعدآب في فرايا: أَنْتُمْ أَعُلَمُ بِأَمُودُ نُبَيَاكُمْ ونياوى معاطلت تم مجهس بترجانة

بر ورني في بالفاظ نقل كية بي ليكن اصل اعتراض كي تصل نقل سي كئے . بلكه كجيد دور جاكر معلوم نميس اس ميں كباراز سے وا ويرجوترجم دياكيا ہے ده برویز می کازچه سے اس كابعدرسول الدصتي الترعليه وسلم في فرمايا -

اِتُّمَا أَنَا لَسَتُوا إِذَا أَمَرُ يُتَكُمرُ مِي كُلِي أَيك انسان مول لمذارد منوى معاملات بي ميراظن صحيح مونا خردري تهيس البتنهجب ببتم كوكسى ديني كام كاهم دون تواس كى تعميل كياكرو-

بِشَى ءِ مِن دِينِكُمْ فَخُذُ وَأَبِهِ (منحيحمسلم)

دینی کام کا حکم کیو کدا للرتعالے کی طرف سے ہوتا ہے امزا آ بانے بیمی

فَا فِي لَنُ آ كُنِ بَ عَلَى اللَّهِ عَزْو مَلَّ بِ اللَّهُ عَزْو مِل كَا اللَّهُ عَزْو مِل كَا طُف سے کوئی غلط بات نہیں کہ سکتا۔ (صجيحسلم)

عرض يه كه حديث اليف مطلب بي صان سه- اعتر الن كاجواب ود صربت مين موجودسيع، لمذاس مديث بيست ابت مواكدوين محاطلت ي آب كاحكام كانعيل لازى بعاوران يس آب بردينيت بشرك مكم نبي دية بلكرم حينيات رسول كي كم دين بن ادر وه عكم وى بولسه -بروبرنف مرت مركورك بورك الفاظ نقل نهبس كي عالبًا اسي ك كهاكر بورسالفاظ نقل كرديية ميانة تواعتراض بيحقيقت جوجاتا اعتراض وا ميدان جنگ كانتخاب آنحفزت صلى الشرعليه وسلم مشوره سے کیالنداآب کی ہربات وی نمیس ہوتی تھی۔ جواب مبدان جنگ کا انتخاب کوئی دین قانون نہیں ۔ دنیوی معاملہ سے لنزامديث « آنْتُ ثُمُّ آعُلَمُ بِأَمْدِهُ نُيَاكُمُ " (جواب اعرَّاض ك) کی دوشنی میں یہ اعراض کالعدم ہے۔ اعراض الے اسپران جنگ بررکوات نے مشورہ سے فدیہ کے رحیور دیا۔ اس بریر آبیت اتری۔

تَوْلاَ حِثَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ... اگرفدا كانوشته بهط منها عاجكا بوتانو جوكيم في اس برط عنواب نازل بهزيا۔

(مزاج شناس رسول مهما)

جواب این نے بوقیصلہ کیا وہ قانون النی کے مطابق ہی تھا جیسا کہ آن جہد کے الفاظ اوران کا پر ویزی ترجہ اگر فعدا کا نوشنہ پہلے نہ تکھا جا چکا ہوتا "اس بر دلالت کرتے ہیں۔ فدید کے رچوڑ نے کی اجازت قرآن مجید کی اس آبیت ہیں۔ فرید کے رچوڑ فرا منا متا ایک کو وا ما فرید کی اس ایک جوڑ فرا متا متا ایک کو وا ما فرید کی اس میں خوا مورا محد میں کا ما فرید ہے کر۔
دیا جا سے بافد ہے کرے۔

مسلین کامشوره اور رسول الده تی الشرعلیه وسلم کافیصله اس قرآنی اجاز کیماتخت بی کفااوراس پرکونی سرزنش نمیس کی گئی جس چر پربرزنش کی کئی وه و نیاطلبی هی مشوره قرآنی آئیت کے مطابق تو حزور کھا سین اس مشوره سے بعضی بین کی میت کی مطابق تو حزور کھا سین اس مشوره دے دہے گئے قرآن نجہ بین برا سرزنش کی کئی سے وہ بی ال کی طلب بی برمشوره دے دہے گئے قرآن نجہ بین برا سرزنش کی کئی سے وہ بی اس مات کا ذر کھی موجود سے ارشاد ہے میزنی الله نیا کا الله نیا کا الله نیا کا الله بیا ہے ہوا ورائله آخرت میرنی الله نیا کا الله نیا کا الله نیا کا الله بیا ہے ہوا ورائله آخرت میرنی الله خور قر (انفال ۱۵) جا برتنا ہے۔

اعتراض ۱۲ منانقین نے جمادی نہ جانے کی اجازت مانگی آگ نے اجاز دے دی۔ اللہ تعالے نے اس پر تنبیہ کی۔

دراس آیت سے معلوم ہواکہ آپ کی اجازت صیحے نمیں تھی اور بہجب ہی ہو۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کی ہر بات وحی نہ ہو۔ جواب آپ نے جوا جازت دی وہ قرآنی حکم کے ماتحت تھی۔ ارتثاد باری ہے۔

فَإِذَا اسْتَأْذَ نُوْكَ كَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمُ جب ايان والماري سے اپنے كسى فَإِذَا اسْتَأَذَ نُوكَ كَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمُ وَرِيمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

جس كوجا يساجانت دسدير

لهذا آب کاا جازت دین اقرآن مجید کے موافق مخانہ کرخالف میجے تھانہ کہ خلط ۔ اجازت دینے یا نہ دینے کا اختیار قرآنی مکم میں موجود ہے ہاں یہ دو مرک بات ہے کہ اگر آب اجازت نہ دینے تومافقین کا یر دہ فاش ہوجا تا اور اسی مصلحت کی دجر سے الٹر تعالم لنے فرما یا کہ آب نے کیوں اجازت دے دی۔ اس آبت سے جوجیز تا بت ہوتی ہے وہ مرت یہ ہے کہ رسول الٹر صلّی اللہ علیہ وسلّم عالم الغیب نہ سے کہ آئندہ کی صلحت آ پڑی معلق ہوجاتی ۔ لیکن یہ نابت میں ہونا کہ اجازت قرآن مجد کے مطابق ہیں تھی یا آب نے قانون کی علی تشکیل و تو منے منطق کی تقریب نہ ہونے کی وجہ سے اتھے ہوئی اور بید بشری فطرت ہے اس کو شریعت سازی سے کیا تعلق ہے ۔ شریعت کی ہوبات کی ہوبات

اعتراض سال آي نحصرت زين سے فرمايا۔

آمُسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ اين بيوى كوطلاق مت دور

حصرت زیررضی الثرتعل عند دریافت کرتے بی کدیو کم وی کلہے آآیا۔ کا ذاتی ۔ آیٹ نے فرایا " یہ وی کا حکم نہیں "گویا آیٹ کا ہر حکم وی نہیں ہوتا تھا۔ (مزاج سنناس رسول مخلصًا)

جواب مصن زیر منی الدتعالاعنه کایر سوال اور رسول الشرصلی الله علیه دسلم کا مذکوره بالاجواب بالکل فرضی معد برویزند اس کی اس کویدها

نقل کیا ہے۔ طلاق کے سلسلہ بی ایک تو ہے قانون طلاق۔ دوسری چیز ہے
افتیا بطلاق ۔ قانون طلاق تورسول الشرصلی الشرعلیہ دلم کی زبان سے ادا ہوتا
کھا اور اختیا برطلاق شوہرکو ہوتا ہے۔ آپ نے زیر سے جو کچر کہا دہ قانون نہیں تھا۔
اگر قانون بیان کرتے توزیر خو کو مانن بر تا ۔ طلاق کے اختیار کاحق زیر کو تھا لہذا
آپ نے مصلحتا ان کو مشورہ دیا کہ ایسا مت کرو مشورہ کو خراست سے کم عدد لی مرکز ملت کی مکم عدد لی کر منظرین حدیث اس کو مرکز ملت کی مکم عدد لی کر کوئی سنیہ کی یا خودمرکز ملت نے ہوئے یا نہیں ۔ کیا الشر تعلی نے اس مکم عدد لی پر کوئی سنیہ کی یا خودمرکز ملت نے کوئی سنا دی ج

اعرامن ممل اذان منوره سے طروق لنذارسول الله صلى الله وسلم ولك لنذارسول الله صلى الله عليه وسلم

کی ہربات وجی نہیں ہوتی تھی۔

جواب امتکرین حدیث کوغلط نمی بوئی را ذان کے پس منظری مشوره عزور شام کھالیکن وہ منوره اس لئے کھا کہ وقت نماز بتا نے کے لئے کیاصورت اختیار کی جلئے گیاصورت اختیار کی جلئے گیاصورت اختیار کی جلئے گیاصور اس کے خوائی بات طے نہ ہوسکی (صبح بخاری) اور بالآخ وی کے ذریعہ (مصنعت عبدالرزاق جزراول منظمی اور خواب کے ذریعہ (کتب حدیث) الٹر تعلیا نے اس مرق مبداذان کوسکھا دیا ۔ اگراس ذما نہ میں گھرلی ہوتی تو نالبًا منثورہ کی نوعیت نوعال منہ موتا کہ وقت کی اطلاع کس طرح دی جائے ۔ منثورہ کی نوعیت بالکل دنیوی محق لیکن الٹر تعلیا لانے اسے دنیوی حقیبت سے ہما کر دنی کردیا اور بالکل دنیوی محق لیکن الٹر تعلیا کے انفرض مصبح نہیں کہ یہ دنی اذان منورہ سے طرح وق مقی ۔ فوداس کی تعلیم دی ۔ الغرض مصبح نہیں کہ یہ دنی اذان منورہ سے طرح وق مقی ۔

يَا يَهُا النَّبِيُّ لِمَ تَحَرِّمُ مَنَ النِي مُ اس چيز کو کيد حوام کرت مو اَ حَلَ الله لَكُ لَكَ (تَحريم ۱) جوالله في تمار سهال طال کردی -

اس آیت سے معلوم ہواکہ دسول الٹرصلی انٹرعلیہ وسلم کی ہرابت دی نہیں ہوتی منی ورنہ تنبیہ کی کیا ھزورت متی ۔

جواب إرسول الترصلي الدعليدوسلم شهر كما باكرت عقرب سعكما كياكه اس میں سے بربرآتی ہے۔ آب کوبر بوسے خت نفرت بھی آب نے قیم کھائی كم أنده نهيس كها وك كاربات تو ذراسي تفي نكين اس كوابميت بهت دى كئى بركيون ؟ براس ليخ كررسول الترصلي الترعليه وسلم كى بريات واجب الاتباع موتى ب، دسول الله صلى الله عليه وسلم كايه كمديناكم أسده مبي كهاوك كأتحريم بر دلالت كرتاب مع ادر بورى اترت كے لئے برنمونہ قانون بن سكتا ہے كہ شخص جس چیز کوچا ہے اپنے او پرحوام کرہے ۔ بات بنطام رہدن خفیف متی مکی میکن عیت بس بهت وزنى منى اس القرير سول الترصلي الشرعلية وسلم كافعال واتوال طرى ابمتيت كمعامل بس بهي اقوال وافعال امت ك ليخ صابط حيات منة بن انبی پر نشریعت کے علی نقضے مترتب ہونے ہیں ، لہذا اللہ تعلال کی کوئ کا فی تھی كررسول الترصلي الترعليد وستم مح منرسي كوئي اليي بات نذك كل حلا أياب فعل صادرة موحائے جومنتائے متربعت کے منافی مو۔ در حقیقت دی کی دوشمیں ہیں: تولی اورتقریری -

تولى وى: قولى الله تعليك احكام براه راست ازل بوت ہیں مثلاً یانے وقت کی نازفرض کی تن اس میں رسول الشصلی الشرعلیہ وسلم کے اجتهاد كوكوني دخل نهيس تقار ابسانيين ہواكہ آئے نے اجتماد كيا ہوا ور آسے الدتعك في منظورى بختام و- بيرنانك وقات اورناز كاطراقيه يه سب كاسب آي كوسكها يكيا ـ اسى طرح اورببت سے قوانين نازل بوت جو رسول الترصلي الترعليه وسلم في اين احاديث بي بيان كردية إبى احاديث يركم علطينس بوقى اس لے كدان ميں كها وى كيا جودى كے دريعيد تناياكيا ـ تقريري وحي: قرآن محيدا ورقولي احاديث كے درائعية قوانين اللي نازل كَ كُلُّهُ واست قولى أماد المرتبط المراقع الماد ا كة درىجة عين فرمايا . يأكبى ايسا مواكه طلقه متعين فرماني سيبله رسول الله صلى الشرعليه وسلم كواجتها دكى حزورت موتى - آيسة غودكسى طريقه كوا ختيا دكر وى اللي في سكون كيا توبه طرايق في وكنود تربعت كاجزء بن كيا كيونكها سكو الله تعليا في منظور فرماليا ، نداس مي ترميم كي منه منسخ كي ، ندا صلاح كي ، اوراكر كبين كسي موقع يراجتها ومجع نسي نكلأ تووى كي ذرايداس كي اصلاح كردى كئي اوراليي متاليس دوتين سعزياده نهيس جريبال اعتراضات كضمن ميسيان ی ماری ہیں ۔ غرض بیکہ آپ کے تام اجتمادات کوخواہ سکوت کے ذراجہ خواہ اصلاح كذريعيه، الترتعل المسترف منظورى بخشا -اكران يسعايك مجى غلط برتا تو عزدروى اللي كي ذراجيه اس كى اصلاح برجاتى اورده بمى قرآنى دى کے ذریعیہ ۔اصلاح کمی صریت کی صورت میں نازل نبیں ہوئی کتب حدیث ال

پرشاہریں۔ کیونکہ قرآن مجید میں دو نبن مثالیں اصلاحی ملی ہیں لمذا قرآن مجید ہیں۔ خواکہ آپ کے سادی زندگی اور دین کے متعلق آپ کے اقوال افعال میں ہور کہ اللہ تعلق آپ کے اقوال افعال ہیں جن سب اللہ تعلی منشار کے مطابق ہیں ہویا وہ ایسے اقوال وا فعال ہیں جن کو اللہ تعالی نیز کر کے برقرار رکھا۔ یہ برقرار رکھنا کو یا تقریری وی ہے۔ اب ہمار سے لئے کوئی کئج اکثر نمیں کہ اس منظور شدہ ضابطہ حیات کو ترک کر کے دو سرا کوئی غیر منظور شدہ ضابطہ کا نام دیں۔ کوئی غیر منظور شدہ ضابطہ کا نام دیں۔ اللہ تعالی قرائی محد میں قرماتے ہوں قرماتے ہیں۔ اللہ تعالی قرائی میں قرماتے ہیں۔ اللہ تعالی قرائی میں قرماتے ہیں۔

التُّرتعاكِ قرآن مجيد مِن قرماً لمبيع -تَّنَهِ مِنْ مِن مِنْ مِن وَقِيْرِ مِن وَمِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ

مُكَلَّ الطَّعَامِركَانَ حِلاَّ يِّبَنِيْ إِسْرَآمِيْلُ بَى اسرائيل يَرْعَام كَمَانَ كَيْ يَرِيُكُلُلُ الَّهَ مَا حَرَّمَ إِسْرَآ مِيْلُ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَفْسِهُ (الرَّعَمَ المَّالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى نَفْسِهُ وَصَلَّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كرلى تقى -

غالبًا اسى آیت سے استنباط کرتے ہوئے رسول النوستی اللہ علیہ وسلم نے فہد منظور نہ فرطیا اور یا سرائیلی فہد منظور نہ فرطیا اور یا سرائیلی قانون منسوخ فرط دیا واب اس است میں سے سے کواختیا زمیں کرکسی چیز کو اپنے او پرجرام کرے۔

اعتر الن <u>14</u> الله تعالى فرانا ہے۔

عَبْسَ وَتُولِّى آنْ جَآءً ﴾ منه بنایا وررُخ بھید لیا جبکان الاعْلَی (عبس ۲٬۱) کے پاس ایک اندھا آیا۔ اس آیت میں بھی رسول الڈ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر تنبیہ کی گئی لہذا

حالانكهي دونون واقعے مهاری دلبل بیب اوراس بات كا نبوت میں كه رسول الله صلى التُدعليه وسلم كى برابت منشائة الى كمطالِق بوتى عنى اوداكرايسانه بوتانو جسطرح ان دونون موقعول يرالترتعالى فاصلاح كى، دوسر موقعول يرهم اصلاح كرتا جبان دومونعول برجوبطا برشرييت المتيه اورعقل كحبالكل مطابق معلوم بوزي الله تعالى فامن مدر إتو بيركس اوروقع بركيه فالوش ده سكتا عقا بيجرب لكلاكم أبكى سادى زنرى التدتعالى كمنظور كردهيها ورجود واجتهادات منظورتهي تضان كالجاصلاح كرك زنرى كوبالكل خطاء سے يك ور ذات رسول و مصوم كردياكيا -آب سے غلطى مونى نبس محى اوراكر موتى تواس كوباقى درست دياجا نائفا لدرااب جركي اسوة رسول ہمارے یاس ہے اس می خطاع کا شا سبہ کے نہیں ہے۔ اور اسوة رسول يا توالله تعليه كي فولي وي معيا الله تعليه كي نقر بري وي منكرين عديث كوغلط فیمی ای دجرسے بوئی کروہ دی قولی اور دی تقریری بب تفریق سکے۔ اعتراص ك إرس الشصلى الشعلية والمستفرايا بيري ياس الم مقدمة سننبي أرمس كسي كوكوني جيز دلادون اوروه اس كاحقدار منهو تواسع أس جزكو أك كالمكرا تمجنا جاسية جاسم لي عاسي عيور دركويا آب كي سيل غلط بعی موسکتے تق اور سرحب بی مکن ہے کہ وہ وی نہ ہوں ۔ (مزاج ثناب رسول صد لمخصًا)

جواب قانون اورجیز با ورقانون کے مطابق فیصلہ کرنا اورجیز۔ آب نے قانون کے متعلق مانون کے مطابق فیصلہ کرنا اورجیز۔ آب نے قانون کے متعلق فانون کے متعلق فرایکہ وہ فیصلہ کے متعلق فرایکہ وہ فیصلہ کے متعلق فرایکہ وہ فیصلہ کی بنیا و ثبوت اور شمادت پر ہوتی ہے۔

اگر نبوت یا شهادت حتیا ہوگئ خوا ہ وہ غلطہی کیول نہ مونورسول کوهی اس کے مطابق فيصله كرناير تاب ماكم إرسول كوير كيد معلوم مؤكاكه بيشهاد يجلى مع وه عالم الغبيب نهيس الهذا فيصله السك غلط موسكما مع كرفيصل كرني واليكوعلم غيب بنبير واس لئ غلط نهبين به والكوق انون معلوم نبین یا وہ فانون کی منشاء کوندیں بجھا۔ مشلاً ایک خص فوت ہوجا آہے اور صرف ایک اولی جیورتا ہے۔ ایک خص دعویٰ کراہے کہ بی متوفی کالوکاموں ادراس بأت كووه جموق شها د توسي ابت كردتيا معداب رسول كافرضيى ہے کہ دہ قانون کے مطابق اس مرعی کومتو فی کا دارت قراردے ادراس کوار کے سے دوگناحصته دے۔فانون کے لحاظ سے فیصلہ بالکل مجمع ہے سکین عبلی شہا دنوں کی وجه سفيصله غلطه يعراب بتملييخاس غلط فبصله كى وجهسعوه قانون كييغلط ہو جائے گاجس پر رسول نے عل کیا۔ وی کے ذرایعہ سے نومون وہ قانون نازل بواسع ندكة فيصله واصل جيزوه فانون تفيم وراثت معص ورسول فاختيار كبارا وروه صحيح بهدر لهذا فبصله كي غلطي كسس برا نزانداز نه زرگ فيصله كي غلطي ور چېزېدا و زفانون کې غلطي ا درجيزېد سه د ابر بات نابت ېرکئې که فوانين ا و رضوالط كے سلسلے ميں رسول الله كى كوئى بات غلط نبيس موسكنى وہ بالكل وى موتى ہے اوراكر ابسانه مونوسترييت دريم بريم موجلت، اس لي كمنشك قانون كوسب سيزياد سجفنه والارسول بى موسختاب ودجب ده بى غلط مجع توعيرا كالشرى مافظ

اعر اص 11 دين كيج اصول قرآن بي ديكي بي ان كالمي جزئيا مينعين

بعض بیس جومنوره کی دوسے اختیار کی گئیں اللہ کی منشاء کے مطابق نہ نکلیں اس کے خداکی وجی نے ان پر تنبیہ کی (مزاج شناس مصل ماس) اگر دسول کی ہمات تو بھر مشورہ سے کیا مطلب ؟

(مزاع شناس درول مهما)

جواب ایب الکل غلط مے کم کی جزئیات متورہ سے متعیّن کگئیں کیا کوئی جا سی متعیّن کگئیں کیا کوئی جا سی متعیّن کگئیں کیا کوئی جا سی متعیّن کا کہ کا انتقاد و خیرہ ہے۔

کا نصاب و مترے ، ذکرۃ الفطری شرح ، دوعیدوں کا انتقاد و خیرہ ہے۔

مشورہ سے طیائے تھے ؟ ہرگز نہیں۔ دین کی تمام جزئیات براہ واست دی کے ذریعہ نازل ہوئیں ، خواہ تول کی صورت میں شخاہ نقریر کی صورت ہیں ہے تول کی کم دوصور تیں ہوگئی ہیں۔ قبل از دقت قانون کا زول ، یا اجتماد کے بعد کی میں دوسور تیں ہوگئی ہیں۔ قبل از دقت قانون کا زول ، یا اجتماد کے بعد فی صحیح اجتماد کی اصلاح ۔ مؤخوالذ کر صورت کی دسول الشرصلی الشرعلی اللہ علیہ تمام کی پور فی میں دونیالیں ملتی ہیں اور سب ۔

زنرگ میں مرت دونیالیں ملتی ہیں اور سب ۔

اگریم یوت یم کون کون کون کون کان منوره سے طیابی واس میں کوئی اور امن نیس اس کے کا گرکسی قاعدہ کومنورہ سے اختیاد کیا گیا توہ میں انٹر تعالی کومنورہ سے اختیاد کیا گیا توہ میں انٹر تعالی کومنعلور تقاسی لئے باتی دیا ، ورنہ قرآن مجید کے ذریعہ تنبیہ و اصلاح کردی جاتی ۔ جرکے قیدیوں کی دیا کی متعلق جونی انٹورہ سے کی گیا جب اس کے دینے اصلاح کے نہجوڑا گیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خورہ سے کوئی غلسط اس کے دینے اصلاح کے نہجوڑا گیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خورہ سے کوئی غلسط

قانون بن جاتا اوروى ازل ننهوتى -

مندرج بالاجواب عض اس مغروصته کی بنیا دیری کاکی جزئیات دی مشوره سے اختیار کی کئیں ورنداصل جواب پرویز کے ان الفاظ میں موجود ہے۔
" ومنتَا و رُحِمَهُ فِی الْاَ مُرِ۔
" معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرو۔ " ومزاج شناس رسول مہی)

بعنی منوره مرف کمی معاطات میں ہوتا تھا ، نکر نتربیت سازی میں بتربیت مازی میں بتربیت مازی میں بتربیت مازی تورث اللہ کاحق ہے اور دہی اسے متعیق فرما آہے بنواہ تولی وی کے ذربعہ اور بیب کھیرسول کے ذربعہ والے بخرین کہ گئا۔
سول الدر می اللہ علیہ و کم کے انتقال کے بعد اگر کوئی شخص فتر بیت سازی کرئے تو وہ ترک سے اللہ میں اللہ علیہ و کم کے انتقال کے بعد اگر کوئی شخص فتر بیت سازی کرئے تو وہ ترک سے اللہ میں اللہ میں

دهاک بنها نے سے بہلے فید اوں کو کیوں جھوٹرا گیا۔ فید اوں کو تستل کر دیا جاتا گاکہ وشمن مرعوب ہوتا اسکے بالکل برخلاف ملح حدیدید بین برتسم کے مغلوبانہ خراک کو قبول کیا جاتھ جھی وہ ختم ہو خراک کا موردهاک ببیر بی جھی جھی وہ ختم ہو رہی تھی ۔ یہ شرائط کے اس خوا ما تھیں لیک بایں ہم جسلے ہوتی اوران ہی مغلوبانہ شرائط کے ساتھ ہوتی اورجب حضرت عمرضی الشرنعالی عند نے دسول الله معلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا تو آئے نے فرایا :

يَا اَبْنَ الْخُطَّابِ إِنْ رَسُولُ لَيْ خَطَّابِ كَبِيعُ مِن الله كَارُولُ اللهِ اللهُ كَارُولُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

اور بیکه کرحضرت عمر مونی کتام اعتراضات کوختم کردیا۔ اس سے صافعالم ہواکہ آپ جو کچیوکر رہے تقددہ حکم اللی کے انحت تقا۔ اس لئے آپ نے ان الفاظ کے بعد فرایا ۔

وَلَنْ يُخَيِّعَنِى اللهُ أَسَدَهُ اللهُ الله وصحح بخارى) كركار

صلح حدیدی ی بین جمعلیت عنی اس کوکون جان سکت عقا صلح دب کری جا دی عنی نیکن الله کے دسول ملی الله علیہ وسلم اس پرمطنن سقے۔ آخریہ اطمینان کس بنا پر تھا ؟ سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہ صلح اللہ کے حکم سے کہ ہے مقعا دریہ یقین دیکھتے مقے کرجب اللہ می کا یہ حکم ہے قواللہ آپ کوضائع نذکرے گا۔ یہ حکم قرآن میں کمیں نہیں ، لمذا تما بت ہوا کہ وی قرآن مجدیہ علاوہ مجی آتی تی مسلح کے بعد قرآنی آیات نے اس مسلح کونتے میں قرار دیا اور آئندہ کے واقعات نے تبادیا۔

كري مخلوانه متراكطكس مذك مفيدتابت موتس اودان مي كياغيبي مصلحت متى اس غيبي مسلحت كاعِلم دسول الدملي الشرعليدوسلم كوكيد بواا دركس طرح آب في بغير شوره بكرعام ملين كانتهائي غيظ وغضب كبادجود كس مصلحت كوترج دى مسلين كي جاحت بي انتشار و خالفت كازيشر سي مي أيسف كتىمى تىرىيىنىں فرائى، بلكران مغلوبانە نترائط پرجے دسے كياپرسب كجريخ عكم اللي كم مود بانتا - بركز نيس بلكم برجزوى كى دوشنى بى بودې كى اور آب ان يرنشان كن مالات ين مج جبور تح كمان خرائط كومنظود كري ان كومنظود كرست وقت كتيم كاخف وبراس إعوبيت مي يطارى نيس عى بكريد اطينان وزول سان ترا نُطُون نظور فرما إحديث كوى وفكا السنياده ادركيا تبوت مؤسكاً بعدار وى دائ موتى تومزور وراول الترصل الترعليه وسلم اسمعا لمركبوجب حكم الى صحابة كرام ك منوره سعط فرملت بادج دقرآنى حكم الكرمعاطات بي منوره كيا كرد ي آيكا منوره مذكرنا ال بات كامريج ديل معكد آب يملح وي كماتحت كررس عق حفزت ابو بحرش برجب اس مغلوبان صلح كاذكركاكيا وانهول في م يى فراياتما ده ب شك الله كرسول بن الثرانين كمي ضائع نيس كرے كا" (صیحے بخاری) کو یا حفرت ابو بکرون بھی کھے گئے تھے کہ یہ معالمہ بومی الی مطے یار ہے۔ منتجر انتام مباحث كاخلاصه ينكلا كدسول التصلى الترعليه وسلم كياس تهم احكام دينيرا وران كي على جزئ تفصيلات دى كدرىير آئى تيس والترتطك وسول المنطى المتعليه وسلم يح برقول دفعل اوراجتهادى كرانى كرتا تفااوراكرس كسى معالم مي كوئى خطام وجأتى متى توفوراً قرآنى وى كے ذرابير اصلاح نازل موجاتى تقی اور براصلاح بوری زندگی میں مرف دوم ننبرنا زل ہوئی۔ ایک مرنبر شدد کھا کے سلسلے میں، دوسری مزنبرنا بنیا سے التفات نہ کونے کے سلسلے میں۔ لہذا آپ کی تمسام زندگی نے واقعات غلطی وخطاء کے شائبہ سے پاک ومنز ہ ہیں ان پراٹ د تعلی کی منشاء کے مطابق ہیں اسی گئے اللہ تعالی مروضا نثبت ہے۔ دہ اللہ تعالی کی منشاء کے مطابق ہیں اسی گئے اللہ تعالی کی میروی کا حکم دیا ہے اور بیروی کو ہوایت کا ذریعہ قرار دیا جو ارشاد باری ہے۔

وَا تَبِحُولُ لَعُلَّكُم تَهْ تَلُونَ رسول كى بيردى كرة اكرتمين مرايت (اعراف ١٥٨) للمجلف من المجلف من المعلق المع

اعراص 19 امادین سازی اوراحادین کو بخبت تسلیم کرنا برایک عجی سازی اوراحادیث کو بخبت تسلیم کرنا برایک عجی سازش می جواسلام کوبرنام کرنے سنے کی گئی کئی ۔

 دوم یه که دوریت کی فدمت میں ورب کے محدّ ثین مجی برابر کے تترکی تھے بجر اسلامی حکومت مجی اس کی حفاظت کرتی تھی۔ اس کی تدوین واشاعت کرتی تھی۔ اس کی تدوین واشاعت کرتی تھی۔ حصرت ابو بکرم معرض محدوث عرب عبدالعزیز و دیگر خلفاء کی مرتب کر ده صدیت کی کما بول کا ذکر آگے آرہا ہے جن سے نابت ہوتا ہے کہ وہ سب احادیث کی تعلیم واشاعت میں برابر کے حصد دار تھے۔ غرض یہ کہ بولا محاشرہ اور حکومت قرآ نیر دو تول مل کر حدیث کی حفاظت کر رہے تھے۔ آسے محت بھی تھے۔ گویا وی کہ نا ایک تلم تاریخ محت وحفاظت میں ان سب کا شرک بونا ایک تلم تاریخ حقیقت ہی نیس بلکمسلین کا متواتر علی بیکار میں شمادت و سے دہا ہے محب سے یہ تابت ہوتا ہے کہ قرون اول اس کی شمادت و سے دہا ہے محب سے یہ تابت ہوتا ہے کہ قرون اول اس کے شاری حدیث کو تقیقت ہی نیس بلکمسلین کا متواتر علی بیکار بیکار سے نابت ہوتا ہے کہ قرون اول اسے نابر ہے کہ قرون اول است نے کر اب تک حدیث کو تجت کی عام قارہا ہے۔

اگریدکه جائے کہ بیسب اسسازش میں شرکی ہے۔ کوئی ایک شخص می اسلام کا تقیقی دوست باتی شیس رہا تھا تو پھر قرآن مجید می ان ہی سازش کوئے والوں کے ذریعے ہیں ملاہے اس کے متعلق کیا دائے ہے۔ کیا بعض کوگوں کا بہ کنا کہ خلفائے تلانہ من کی سازش سے قرآن مجید میں دو و مبل مواضی ہے ہے ہے۔

منکرین صرمیت دراسو*چ سمجھ کر ج*اب دیں ۔ اگریہ کہا جائے کر بعض اعا دیت اسی ملتی ہیں ،جن سے عجی جا ہلیت کو تقو

بینیتی ہے لہذا عجی سازش بالکل قرین قیاس ہے ، تواس کا جواب یہ ہے کہ ان ا ما دیث کو صحیح کس نے کہا ؟ ان گولوی ہوتی ا حادیث کی وجہسے صحیح احاد كيے ترك كردى ما يتى كى - اگر يهكماجائے كربعض صحح اماديث يس معى ايماعمون يايا ما كب نواس كاجواب مرت أناب كروه مفهوم خود تراشيره اورغلط فهى يرمنى موتاب مثلاً قرآن بجيد كم تعلق مجي الركوني شخص بردعوك كركاس من عمى افكارى جلك بدا ورنبوت من مندرهم ذيل آيات بيش كرية واس كا کیا جواب ہوگا۔ وہ آیات بیہیں۔

بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ الشَّادِر وَمَنْ السَّاوَازَانَ كُرَّاكُ مِي اور حَوْلَهَا وَسُبُعِٰنَ اللهِ رَبِّ اسْ السَّاكَ كَادِد كُرد فِيسَى عِوه الْعُلَمِيْنَ ﴿ يُمُولِنِي إِنَّكُ مَ بِركت والى معاور (كموسى) الله اَ فَا اللهُ الْعَزِيْزِ الْعَكِيمُ 0 (کل ۸ و ۹)

ا - فَلَمَّا حَامَ مَا نُوْ دِيَ أَنْ جِبِ حَفِرت مِنْ أُس آك كياس جورب العالمين بستام براتيون سے یک ومنزہ ہے (میراوازان) ك موسى وه بستى مي الشرع: يزو<sup>ح ك</sup>يم

٢- فَلَمَّا ٱللَّهَا نُودِي مِنْ جِبِ صِرْت بُولَى ٱلْ كَياسِكَ شَاطِئُ الْوَادِ الْآيْرِينِ فِي الْبُقْعَةِ وَأَسْ مِارِكُ مَعَامِ مِي وادى أَمِن المباركة مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَبُوسَى كَاطِن سے درخت ميں سے آواز ا فِي آنا الله رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ آنَ يِ المَوسَى ، يس الشررب العالمين مول "

رقصص ۳۰)

نعوذ بالتركیا ان آیات کو آتش برخی اور تحربری کے بتوت میں بیش کیا جاسکتا ہے ؟ اگراعتر اص محف اعترامن کے لئے ہوتو بات دوسری ہے ور نر اللہ تعلالا کاکسی جیز پر تحبی فرمانا اس جیز کو اللہ نہیں بنا دیتا۔ اعتراص با اگراها دیث وی کی ہی ایک قسم ہے تو اس کو قرآن کے ساتھ مخلوط کیوں نہ کر دیا گیا ؟

جواب ایم البنی اعراض بے کیاہم سوال کرسکتے ہیں کہ (۱) حضرت خضر نے کوکسی مصلحت سے قتل کیا تھا اُسے بیدا ہی کیوں کیا گیا تھا۔ می کیوں کیا گیا تھا۔

د۲) وه دلوارا تندنعله بن کرائی بی کیول تقی جس کی مرمت کے لئے حفرت خضر کو دہاں مانا پڑا۔ خضر کو دہاں مانا پڑا۔

رس) چاندوسورج کی گردش مقر ترکے بھراس میں رنعوذ باللہ) یہ خامی ہو رکھی کئی کہ چاندگر من وسورج گرمن ہونا رہے۔

رم) ننانوے و نبیوں اور ایک ونبی کامقدمہ اس انداز سے کیوں بیان کیا گیا کہ اس سے اہل کتاب کے اس افساندی تائید ہوجس میں بہے کو صفرت اور علیہ کی تائید ہوجس میں بہے کو صفرت اور علیہ علیہ السلام کی ننانوے بیویاں تقیں اور کیم بھی وہ اور باکی بیوی نے خوا ہاں تھے دفوذ باللہ من ذاک )

ره حروت مقطّعات کاکبامطلب سے اگرمطلب ہے تو تبایاکیوں نہیں گیا ؟

اسلی جاب اسامل جاب سنیے - قرآن مجیدی حیثیت آین ورستور (CONS TITUTION) کی ہے۔ وہ بنیادی جزیں بیان کرتا ہے ، عومًا جرئیات کی تفصیل میں نہیں جاتا جس طرح آین میں تمام قوائین دفراین جرئیات کی تفصیل میں نہیں جاتا جس طرح آین میں تمام قوائین دفراین (ACTS AND ORDINANCES) اور قواعد وضوابط حیس ہوتے ، اسی طرح قرآن مجید میں بی ان تمام قوائین اور قواعد وضوابط کو نہیں رکھاگیا۔ اگرآئین میں بیسب تمام قوائین اور قواعد وضوابط کو نہیں رکھاگیا۔ اگرآئین میں بیسب افادیت کم ہوجائے کے۔ امدا بنیادی نصب العین کے لئے قرآن مجید کھائیدہ اور تمریخی اور تمریخی اور تمریخی اور تمریخی محفی ضخامت سے خوفر دہ ہو کراس سے بیگانہ نہ ہوجائے میں کا دو کرسری کتابوں کا حال ہے۔

انتیاه ادبردی موئی تمثیل سے یہ ترجینا چاہیے کہ آئین اوراس کے اتحت از اندور قران محیدا وراس کے اتحت از ان کردہ صرینی تو اعروضوا بطائر لحاظ سے مشابہ میں یہ نہیں اور قوانین کو مجلس کے ستورساز برلتی رہتی ہے میکن قرانی آئی اور قوانین کو مجلس کو میں اندین اور قوانین وصوابط المی میں ان میں تبدیلی کوئی فرد ما جاہ سے نہیں کرسکتی ۔

اعراض ٢١ ار مدیث دی ہے تو پیراس میں اور قرآنی دی میں اختلاف کیوں ہے ۔؟

جواب إيقطعا صيح نسيس كمحيح حديث ادركى قرآنى أيت مي تضافه

دوسرى آيت يى ہے۔

اِذَا جَاءَ نَصُرُاللهِ وَالْفَتْحُ جب الشّرى مردا ورفع آگی اور وَرَا يَتَ النّاسَ بَدُ خُونَ فِي آبِ فَ ديجه الشّرى مردا ورفع آگی اور وَرَا يُتَ النّاسَ بَدُ خُونَ فِي آبِ فَ ديجه ليا كه لوگ الشّر كه دي و يُن الله اَفْوَا حَبّال (نفراد) يسجق درج ق داخل موليعي و يُن الله اَفْوَا حَبّال (نفراد) يسجق درج ق داخل موليعي بيلي آيت بين محكم كافر مسلم نهي يول كرد ومرى بين محكم كافر مسلم نور كرد و مرى بين محكم كافر مسلم نور كرد و مراي بين محكم كافر مسلم موكم درفوج درفوج درفوج درفوج مسلم موكم درفوج درفوج

۱- اِنْ يَّمُ سَسُكُمُ قَدَرُحُ الْرَهِم كو (جَنَّ اُحْرِي) نقصاني فِي الرَّهُم كو (جَنَّ اُحْرِي) نقصاني فِي فَقَالُ مَسَّ الْعَوْمَ قَرْحُ مِثْلُهُ وَاسى كرابر كا فرقوم كومي احبَكَ فَقَلْ مَسَّ الْعَوْمَ مَ قَرْحُ مِثْلُهُ وَاسى كرابر كا فرقوم كومي احبَك مرابي انقصان بنج جيكا ہے۔ مربي انقصان بنج جيكا ہے۔

دوسری آیت میں ہے۔ اَ وَلَمَّا اَصَا بَنْكُرُ مُصِيبَتُ اورجب تم كو رجنگ أصري نقعاً قَدُ اَ صَبُتُم مِثْلَيْهَا (اَلْعُرُن ۱۵) بنجا تواس سے دوگنا تعصان تم نے رجنگ برریں) کا فروں کو مینجایا عقبار

بہلی آیت میں کا فروں کا نقصان کمیں کے نقصان کے برابراور دوسری میں کا فروں کا نقصان سے دوگنا۔

س- قُلْ آنَ يُصِيبَنَا إِلَّهُ مَا كَهِ دوكَهِم كُرَرُكُونَ بِرِانَ سَي اللهُ لَنَا وَلَهِ اللهُ اللهُ لَنَا وَتُوبِ اللهِ اللهُ لَنَا وَتُوبِ اللهِ اللهِ لَنَا وَتُوبِ اللهِ اللهِ لَنَا اللهُ لَنَا وَتُوبِ اللهِ اللهِ اللهُ لَنَا وَتُوبِ اللهِ اللهُ لَا اللهُ لَكُودى ہے۔ ہارے لئے تکھ دی ہے۔

دوسرى أيت ميسے-

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ اورج معيبت ثم كريني دوتمك في خَما كَسَبَتْ أَدُي يُكُمْ (تورك ٣) من اعمال كالتيج تقي وفي أَبِمَا كُسَبَتْ آيْدِي يُكُمْ (تورك ٣) من اعمال كالتيج تقي و

بهلی آیت بین تقدیر بر ندور ہے۔ دوسری میں تدبیری سب کچے ہے۔
مذیجی الغرض غلط نعمی کی بناء پر کہنے والاکہ سکتا ہے کہ آیات بین جی تفا ہے لہذا نہ یہ سمجے نہ دہ صحیح ۔ یا یہ کہ ایک صحیح ہے اور دوسری غیر صحیح ۔ نوکیا اس ظاہری تضاد کی دعم سم بھی یہ بچولیں کہ واقعی تضاد ہے ۔ نہیں ہرگز ہیں۔ اس طاہری تضاد کو وہ تضاد غلط اسی طرح کسی قرآنی آیت میں اور صدیث میں بظام تضاد نظر کے قودہ تضاد غلط فعمی برمینی ہوگا ۔ لہذا یہ کمنا غلط ہے کہ بعض احادیث قرآن میں ۔ ہاں اگر قرآنی آیت کا ترجہ ہی غلط کیا جائے اور اجینے مرجوم دعوی کی دلیل میں اس ترجہ کو میش کیا جائے تو پھر بات ہی دوسری ہے۔ حدیث دوی کی دلیل میں اس ترجہ کو میش کیا جائے تو پھر بات ہی دوسری ہے۔ حدیث ذرق کی دلیل میں اس ترجہ کو میش کیا جائے تو پھر بات ہی دوسری ہے۔ حدیث ذرق کی دلیل میں اس ترجہ کو میش کیا جائے تو پھر بات ہی دوسری ہے۔ حدیث ذرق کی دلیل میں اس ترجہ کو میش کیا جائے تو پھر بات ہی دوسری ہے۔ حدیث ذرق کی دلیل میں اس ترجہ کو میش کیا جائے تو پھر بات ہی دوسری ہے۔ حدیث ذرق کی دلیل میں اس ترجہ کو میش کیا کہ اس غلط ترجہ کے خلاف تو نہیں ہوگی بلکہ اس غلط ترجہ کے خلاف تو نہیں ہوگی بلکہ اس غلط ترجہ کے خلاف تو نہیں ہوگی بلکہ اس غلط ترجہ کے خلاف تو نہیں ہوگی بلکہ اس غلط ترجہ کے خلاف تو نہیں ہوگی بلکہ اس غلط ترجہ کے خلاف تو نہیں ہوگی بلکہ اس غلط ترجہ کے خلاف تو نہیں ہوگی بلکہ اس غلط ترجہ کے خلاف تو نہیں ہوگی بلکہ اس غلط ترجہ کے خلاف تو نہیں ہوگی بلکہ اس غلط ترجہ کے خلاف تو نہیں ہوگی بلکہ اس غلط ترجہ کے خلاف تو نہیں ہوگی بلکہ اس غلط ترجہ کے خلاف تو نہیں ہوگی بلکہ اس غلط ترجہ کے خلاف تو نہیں ہوگی جو کہ کو نہ کیا کہ اس غلط ترجہ کے خلاف تو نہ کو نہ کی میں کو نہ کو نہ کیا کہ کو نہ کو نہ کی میں کو نہ کی خلیل کی دلیل میں اس ترجہ کو نہ کی بلکہ اس غلط ترجہ کی خلاف کو نہ کو نہ کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کو ن

# باب

# منكرين مَريث مربره كي محربرون مع جيت مديث كاثبوت

اب ہم جیت عربین کے مضمون کو منکرین ِ عدبیث کے مربراہ بر دیزکے افتیاسات بڑختم کرتے ہیں۔ معمول میں ا

اقتباسك

رسول برایان ایمان کے معنی یہ ہیں کہ جب رسول یہ کے کہ خدانے معنی یہ ہیں کہ جب رسول یہ کے کہ خدانے محمد یہ میں یہ بیا کہ خدانے واقعی بہ حکم دیا ہے تی ہے کہ دیا ہے تاہمی کے ماسے خداکی طرف سے بزرنجہ دی طلعے ۔"
رسول کا وہ حکم اسے خداکی طرف سے بزرنجہ دی طلعے ۔"

(مزاج شناس رسول مصتنفه رديزمنا)

حدیث کے متعلق دسول النصلی الشرعلیہ وسلم نے ہی کہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا کہ بیا اللہ کا کا کم ہے لہذا آسے تسلیم کیجئے۔

افتداس میں

دو حضرات انبیاء کوام کے ذمہ ابلاغ دسالت بھی ہصاور بھراس دی بیعل کرکے یہ دکھانا بھی ہے کہ اس دنیا بین سس طرح ضرای حکومت متمکن ہوتی ہے۔

(معارف القرآن مصنفه برویز جلد ۲ مها القرآن مصنفه برویز جلد ۲ مها القرآن مصنفه برویز جلد ۲ مها القران مصنفه بی به بتاتی می کوکس طیح مدیث بی به بتاتی می کوکس طیح

ركس سنتسے) الدتعالے كى كومت ممكن ہوتى ہے۔ (سنت كمعنى طریقہ)۔جب عل کرکے دکھا اورا شرتعالے کی حکومت کو متمکن کرنے کاطرابقہ تبانا رسول کے د تہ مزوری ہے تو بھراس مزوری چیز کا اتباع تھی مزوری ہے۔ اقتباس سے

" أس كاخرا ارجم الراجين اور اس كارسول رجمة للعالمين اس لي وهير ر مومن جواسخ خدا کی صفات اینے انر منعکس کریے اور اپنے رسول کے اسو ہ حنہ كومشعل مرابت بنائے فطرة وحت درافت كابيكرموكا ورسارى دنياكے ستلئے ہوئے انسان کو اس کے دامن رحمت میں بینا ہطے گی۔" (معادف القرآن جلدا صناك)

يرويزكى مندرجه بالاعبادت سيظاير بهواكهاسوة دسول كوعبر مؤمن ایک فاص تعلق ہے۔ لہذااسوہ رسول کی اتباع قیامت کے کے برعبر مُومِن برفرض ہے، نہ کہ عارضی طور برکہ بس آیا کی زنرگی کے فرض تھی، بعد میں ننس ۔

#### اقتباس <u>سم</u>

شَكَي مَا كُتُبُعُمَا لِلَّذِينَ مِن مِهِ سِينِ الْ الْأُول كَلَّادُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَتَقُونَ وَيُونَونَ الزَّكُوةَ لَهُ لَكُونَ الزَّكُوةَ لَكُودول كَاجِ تَقُولُ شَعَارِ الرَّكُونَ كَ وَالَّذِينَ هُمْ بَالِيتِ اللَّهِ مِنْ مُونَونَ ٥ زَوْة اداكرى كَاور مارى آيات ي

وَرَحْمَةِيْ وَسِعَتْ كُلُّ (يَقِينًا) بيرى دجمت برشے كومحيط ہو الله يُنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ ايان لائي كَانِي عَدِي وه لوك بواس

#### النَّبِيَّ الْأُجِيَّ (اعراف ١٥١ و١٥٥) (عربي) نبي الى كما تباع كربيك، (معارف القرآن جلدادل صف)

مندرمه بالاآبت كتسلسل بي ج قرآني عبارت سع ده هي قابل ديرا التدتعالة فرما ناسے۔

درسول عربی نبی ای کون ہے) وہی کے تذکار حلیلہان کے پاس توریت بانوں کا حکم دنتاہے، برائی سے روکنا ادران بمیندوں کو (جوان کے کطیب یراے ہوتے ہیں) دورکر المے اس احرام كريب كا دراس كى مدركر ينظيكم ادرائس نورکی اتباع کریں گےجواس کے سائق نازل كياكياب، وسي لوك فلاح بلنه والعبي (الدرسول) أب

ٱڵڹؽؙڮؘڮۮڗٮؘ؋ؙڡؙۧڴؾۘؗۅؙؠٵ عِنْلَهُ هُمُ فِي التَّوْرُسِةِ وَالْاَجْيُلِ يَأْمُوهُمْ إِلْمَعُووْفِ وَيَنْهُمُ هُمْ اورانجيل مِن موجودين وهان كونيك عَنِ الْمُنْكِرِوَ يُحِلُّ لَهُمُ الْطَيِّلْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآمِنَ وَيَضَعُ جِادر الله جِيزي ان كے لفظال عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ وَالْآعُلُالَ كُرْنَا بِعَادِرِنَا يَكَ جِزُول كُوان يَهِ الَّتِي كَأَنتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ حِرام كرتابٍ ، اوران سے دسخت المَنُود ابه وَعَزَّرُ وَلا وَلَقَرُولُ احكام ادريم درواج كے) بوهيہ وَاتَّبَعُواالنُّوْرَالَّذِي مُنْزِلَ مَعَكُمُ وَلَيْكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ قُلْ يَا يَهُ النَّاسَ إِنَّ رَسُولُ جُولُكُ أُس يِرا بِاللَّسِ كَاس كَا الله إلَيْكُمْ جَمِيْعَانِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعَانِ اللَّهِ إِلَّهُ مِنْ كُلُّهُ مُلَكُ الشَّمْوْتِ وَالْرَرْضِ لَآالٰهُ إِلَّا هُوَيَحَى وَمُهِينُ فَامِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِي

يُوَمِنَ بِاللّهِ وَكُلِمْ نِهِ وَالنَّبِعُولُ كَلَدِيجُكُم اللّهُ وَكُلِمْ نِهِ وَالنَّبِعُولُ كَلَدُ مِنْ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ

نهیں، وہی مار اسے، وہی مبلاناہے۔
یس اللہ پر ایمان لاؤاور اس کے اس
رسول نبی ائی برجی ایمان لاؤجور سول
کرخود می اشدا وراس کے کلمات پر ایمان
لانا ہے۔ (الے توگو) اس (رسول) کا
اتباع کروتا کہ تم ہدایت یاب ہوجاؤ۔

مندرجه بالا آیات سے جنگانج برا مرہوئے دہ درج ذیل ہیں۔ ۱- رحمت کے دہ لوگ حفدار ہی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برج کرتے ہیں۔

۲- رسول الترصلی الترعلیه وسلم کا ذکرتوریت میں مجی ہے اور انجیل میں اور انجیل میں اور انجیل میں اور انجیل میں ا

س- رسول الشرصلى الشرعليه وسلم نيئ كا حكم ديتے بي ( لينى رسول الشر صلى الشرعليه وسلم نيئ كا حكم ديتے بي ر لينى رسول الشر عليه دسلم كا حكم خواه وه فرآنى آيت كى صورت بيس بويا حديث كى صور بيس بين الشرعليه دسلم كا حكم عدولى نيئ سے حردى بيل الشرعليه وسلم كى حكم عدولى نيئ سے حردى بين اور نيكى سے حروى جنت سے حروى جند)

م - دسول الشرهلى الشدعليدوسلم برى بانتسسے روكتے بيں - ۵ - دسول الشرهلى الشرعليدوسلم بيك جيزي علال كرتے بيں - ۵ - دسول الشرهلى الشرعليدوسلم باباك جيزي حلال كرتے بيں - ۲ - دسول الشرهلى الشرعليدوسلم ناباك جيزي حرام كرتے ہيں - ۵ - دسول الشرهلى الشرعليدوسلم سختيوں اور غير صرورى با بندلوں كود و در كرستے ہيں -

۸- رسول الشرطی الشرطی دستم برایان لاؤ، ان کااحرا کرد ادر مدکرو۹- جونورشروی بروی کرو در بیلے تابت کیا جا جکا ہے کہ صدیت بھی نازل ہوئی ہے لذا نورسے کرو دیم بیلے تابت کیا جا جکا ہے کہ صدیت بھی نازل ہوئی ہے لذا نورسے قرآن دصریت دونوں مراد ہوت ہیں)۔
قرآن دصریت دونوں مراد ہوت ہیں)۔
۱- رسول انشرطی انشرعلیہ دسلم قیا مت تک ہرانسان سکے لئے نمونہ ہا

-0%

اا - رسول الترصلی الترعلیہ وسلم کی بیروی کر و تاکہ ہوایت بل جائے بینی بیروی رسول الترصلی الترعلیہ وسلم کے بغیر مرایت نہیں طے گی ۔ ان آیات بی رسول الترصلی الترعلیہ وسلم کی عظمت واہم بیت اورا تباع کا کتنا واضح اور تبایار کر مقت اورا تباع کا کتنا واضح اور تبایار کر مقت بیان کے گئی ہیں ہو کیا بیرسب باتیں مرکز مقت کے لئے بھی بیان کی گئی ہیں ہی کیا مرکز مقت کا لفظ و مرکز مقت کا لفظ و ترکن میں کہیں ہستعال ہوا ہے ؟

ان آیات ادران کے علادہ تمام آیات بی کبیں بھی یہ مرکورنہیں کہ رسول الدملی الشرعلیہ وسلم کی صرف دہ بات ہوایت ہے جوفرانی آیت کی صور

چوشخص قسران کو تیمو در کر ذات دسول می کوسب کی سجھ کے گا درخودساخت موسیقت میں گرفت ارم دکا وہ گراہ ہوجائے گا ، ادرخوشخص دسول کو تیمو کر کر قرآن برعل کو سفت کے لئے دو برعل کو سفت کی کوشش کوسے دھ جی گراہ ہوجائے گا ۔ جس طرح دیکھنے کے لئے دو روشنیوں کی مزودت ہے ایک بنیائی کی دوشنیوں کی مزودت ہے قسر آن کی بلکل اسی طرح ہوایت کے لئے بھی دور وشنیوں کی صرودت ہے قسر آن کی دوشنی ادر مرائے منیر مینی دسول کی دوشنی جس طرح بنیائی ادر جراغ کی دوشنی لازم ملزوم ہیں بالکل اسی طرح نورقسران اور فور دسول لازم و ملزدم ہیں ۔ کسی ایک مسیح وی کلک اسی طرح نورقسران اور فور دسول لازم و ملزدم ہیں ۔ کسی ایک مسیح وی کلک اسی طرح نورقسران اور فور دسول لازم و ملزدم ہیں ۔ کسی ایک مسیح وی کلک اسی طرح نورقسران اور فور دسول لازم و ملزدم ہیں ۔ کسی ایک مسیح وی کلک اسی طرح نورقسران اور فور دسول لازم و ملزدم ہیں ۔ کسی ایک مسیح وی کلک اسی طرح نورقسران اور فور دسول لازم و ملزدم ہیں ۔ کسی ایک مسیح وی کلک و صلالات ہے ۔

## تدوين حديث يراعراضا

حفاظت احاديث عوايه اعراض كاجاته كرسول المملى الشرعليه وسلم في احاديث ى حفاظت كاكوتى انتظام وابتهام نيس فرما يا بلك ان کی حفاظت سے روکاا درمنع کیا۔ نیکن بیراعتراض مبنی برختیقت جمیں۔ قبل اس ككرير تبايا جائے كران روايات كى كيا حقيقت بے جن محفا یا کتابت احا دیث سے رو کا کیاہے، ہم بی تبل*تے ہیں کہ دسول افتر صلی ا*شر عليه وستم نع حفاظت حديث كاكياكيا ابتهام قرمايا - نتبوت كمليخ يحند مثاليس ملاحظر مون ـ

ا- رسول الشر صلى الشرعليه وللم ف قبيله عبوالقيس كوفد كوامور دینی کی تعلیم دی ان امورس ایسے احکام بی شامل تقرحی کا قرآن مجیدی کوئی دی کا تران محیدی کا قرآن مجیدی کا تران محیدی کوئی ذکر نہیں۔ و فدکور خصت کرنے وقعت رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم نے ان کو وصتن کی۔

مَنْ وَرَاءَ كُورُ رَضِيح بخارى كماب يحيدوالول كوان معطلع كردينا-

اِحْفَظُوْ هُنَ وَآخُهِرُوْالِجِنَ ان احكام كى حفاظت كرنا اور اسبخ الايان باباداء الخسسمن الايان)

٢ ـ حصرت عبداللدين مسعود رضى الشرتحال عنه فرماتي ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَي صلى الله عليه وسلم (بعض) ايَّام بي يَتَخَوَّ لَنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الدَّيَّامِ وعظونصيحت كساته مارى خر كُواهَةَ السَّاصَةِ عَلَيْنَا۔ لَي كرنے تق لَين بمارى سہولت ك

رصحیع بخادی کتاب العلم) ناط بیج بی ناغ بی کرد باکرنے نظے۔ ٣ ـ حصرت انس رضى الترتعالے عد كہتے أبي -

سجهين وجاثا

إِنَّكُ كَانَ إِذَا نَكَلُّمَ بِكُلُّمَ يَكُلُّمُ وَسُولُ الشُّرْعَلِيهِ وَسَلَّمُ حِبُّ وَفَيْ اعَادَهَا تُلْتُأْحَتَى تُفَهَّمَ عَنُهُ مُلْدِينِ وَمِكْ تُواسِينَ مِنْب رصحیم بخاری کتاب العلم) دبراتے بیان کے کنوب محی طرح

كتب حديث بين ان مسائل كي متالين ملتي بين اوربيمسائل ايسيم بي جو قرآن مجيدس نبيس بس-

م رایک مزنبه احادیث بیان کرنے کے بعدرسول الله صلی الله علیه وقم

ما فركوماسية كه غائب كوميرى باتس يهنجا دے اس كے كمشايدها فراس شخص كوببنجك بجواس سے زبادہ اس کومحفوظ کرسکے۔

لِيبَلِغ الشَّاهِلُ الْخَايِّتَ فَإِنَّ الشَّاهِ لَ عَسَىٰ اَنْ يُبَرِّعَ مَنْ هُوَا وْعَىٰ لَهُ عِنْهُ ـ

رصيح بخارى كتاب العلم).

منعدد صحابة كرام رضى الترعنهم في اس حديث كوروايت كيلب -

۵- یمن کے کچھ لوگ ما صر خدمت ہوئے ادرع ض کیا:

البَعَثُ مَعَنَا رَجُلاً مُعَلِّمُنَا بِلَيساهُ كَسَي وَي وَجَيِد كِيْ جَو ہیں سننت اوراسلام کی تعلیم نے۔ الشُنَّةَ وَالْإِسُلَامَرَ

(صخيح سلم كتاب ففهاكل الصحابة)

وسول التدصلي التدعليه وسلم في حضرت ابوعبيده وضى التدتعلي عنه کونھیجد ما۔

۷ ـ ایک عورت آتی ا درعرض کیا :

ذَهُبَ الرِّجَالُ بِعَلِي يُشِكِ وَ الْسَاسَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَالْمِعْمِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ فَا جُعَلْ لَّنَا مِنْ نَفُسكَ يَوْمًا حاصل رتدريت بي بمك لئ نَا أُنتُكَ فِدُهِ تَكَلِّمُنَامِمَّاعَلَّمَكَ بَي كُونَ دن ابني طوف سيمقروفرما الله قَالَ اجْتَمِدْنَ يَوْمَ كَذَا وَيَجِ الْهُمْ آَيْ كَيْ الْمُمْ آَيْ كَيْ الْطَافْر ، وجاياكري اورج باتس الله تعليا في المسكماني الصّلة وروى البخاري فى كتاب علم بن آب يمين بناديا كرس رسول لله صلى الشعلبه وسلم فرايا " فلان لل دن جمع موحا باكرو"

وكَذَا (صحيح ملم كتاب البرّو

اس مدیث سے نابت ہواکھ عامی اور صحابیات مسب مل کراحا دبیث سيحقة عقدا وررسول التدصلي التدعليه وسلم الن مسب كوسكها بأكرني تقدمرو اورعورتون كم لئ على وعلى ده دن مقرس تقم

اس حدیث سے پھی ابن ہواکہ صحابیات احادیث کھی اللہ تعالیا

كى طرف سے نازل شدة مجمتى تھيں، رسول الدصلى الشرعليه وسلم نے مجى اس كى ترديزسي فرمائي يوياها ديث كادى اللي موناايك مسلم امرتقاء ٥ - حضرت ابوذر رضى الترتعاك عنه فرملت مي :

تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله مَلَى الله مَين رسول الشَّرسَى الله عليه وسلم ف عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَاطَامِ فُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه يَطِيْرُ بِحِنَا حَيْهِ إِلَّا عِنْكُ نَا نَبِين جِائِدُ وَوَل سَارُلْهِ مِنْهُ عِلْمُ وصحح ابن حبان مركب كم ال كمتعلق مك ياس آب کا دیا ہواعلم موجودہے۔

جزاول ماك)

اس مدیت سےمعلوم ہواکہ برطی تفصیل سے دسول الند صلی المدعلیہ وسلمن احادث كاتعليم دى فقى-

# مربث في بيغ كرف ولم الكيك رسول المعلى المعليه ولم

۸ - عبداللدين معود رضى الترتعالے عنه فرماتے ہیں -

قَالَ رَسُولُ اللهِ حَتَلَى اللهُ عَلَيْهِ سول النوسلى الشعليه وسلم ففرما يا وَسَلِّم نَضَّرَ اللهُ امْرَءٌ سَمِعَ الشَّرْعلك الشَّخْص كوتروتا ذه ركم مِنَّا حَدِينًّا فَبَلَّغَ فَكُمَا سَبِحَهُ جهم سے مدیث سے بھراس کواسی فَوْتَ مُبَلِّغِ أَوْعِي مِنْ سَامِعِ ﴿ وَمِنْ يَادِ عَبِهِ وَمِ مِنْ مِنْ الْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وصح ابن حبان جزاة ل مطلا وردى كف كداكم ايسا موتلي كجب كوينجاني جاتى ہے دہ بینجانے دا ہے سے زیادہ محفوظ كرنے والا برتا ہے۔

الرّ نرى فى كتاب العلم نحوه )

يه متعدد صحابم معمردي معاة مترح شكوة طداول صافي اس صريت سے ابت ہوتا ہے كدرسول الدصلى الدعليه وسلم صريت كى تسبيغ كى ترغيب دياكرت عق بلكراس كي محفوظ ركف كے طرابقه كى طرف نشا ندى فرا د ماکرتے تھے۔

### رسول الدستى الدعليه ولم كااحاديث كى الهميت كيمتعلق اعلان فسرمانا

١- مقدام رمنى الدّتعاك عنه فرماتي بن

أنكِتَابَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ أَلاَ كَسَاهُ أَسَى كَمَثْلُ الكِ اددِيز يُوشِكُ رَجُلُ شَيْعَانُ عَلَى بِي دِي كُي ہے۔ خردار عنقريبايد اس ميں حلال ہے اسے حلال سمجعو ادرجواس مي حرام سي السيح سرام معجو خبردار! تماسه كن شرى

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلم فَ فرما يا عَلَيْهِ وَسَلُّمَ الدَّ إِنَّى أُوْمَيْتُ جُردارتِهِ كَتَابِ دِي كُي بِ ادراس أرنيكته يقول عليكرمهذ بيط براتض فيختير بيفه كراسط الْقُرُانِ فَهَا وَجَدُ تُتُمُ فِيهِ كَاكُورَان وَلازم بِحُولُو يُسْجِ مِنْ حَلَال فَأَجِلُّونُ وَمِنَا وَجَلْ تُعُونِيُهِ مِنْ حَرَاهِرِ فَحَرِّمُوكُ الرَّلَا لِايَجِلُّ لَكُمُ الحِمَارُ الْآخَلِيُّ الْحُرَادُد كُرها طلال تين وغيره الخ كتاب النة جلد المسلام وردى الرّمذى نحوه )

۲ - ابودانع رضی الله تعالی عند کتے ہیں ۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ رسول الدُّمْلِي الدُّعليه وللم نَوْلِي وَمِعَلَّا وَمِعَلَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

رسول الندكى الندعلية ولم كافران كساته حكرميث كوهجى ماخذ قب انون بنانا

المصلى المتعابى وضى الله تعالى المعند وايت كرته بي كرسول المسلى والمسلم في المواع كفطر برياد والمار والمار المسلم المسلم المن المواع كفطر برياد والمار والمار المسلم المراكب المراكب

فَكُنْ تَضِلُّوا اَبَدَّا كِتَابَ اللَّهِ رَجِعَ وَكَبِي كُلُونَهُ وَكُ-وَوَجَرَالُمُ وسُنَّةَ نَبِيهِ ومتدرك ملكم كالمادواس كني كم ستتب ملدا ول صافي

م حضرت ابومريره رضى الله تعالى عندروايت كرت بي كروسول المر صلى الشرعليه دسلم نے فرايا۔

إِنَّىٰ قَدُ مَّرَكُتُ فِيكُورُ مَنْ يُنكِينُ بِينَم بِي دوجِينِ عِبِورُم إلى -نَىٰ تَضِلُّوٰ ابَدُلَ هُمَا كِتَابَ اللهِ اللهِ اللهُ بعدْم بركَّز كَرَاه نين بوسكة وَسُتَّتِيْ وَلَنْ تَتَفُرُّ قَاحَتَى يُوا الله كَالْبادرميرى مستساوريم عَلَى الْخُوصَ (مندرك عاكم جلد دونل ايك دومس عسى بركز عليما نمیں ہوں کی بیان تک کہ دو دونوں

مرے یاس وض کوٹر ہے گئی۔

غض يه كدرسول الشرصلى الشعليه وسلم فصريت كما خزقانون يوف كاعلان لاكمون صحاب كيمع مي فرايا - يراغلان أخرى عي كياكيا -كواان اعلان كى خنيت وصيت كى بى تقى ييرسا تدين يى فراياكم قران وسنت دونوں من تفرانی منہو گی "ان میں دوز محتر تک علیحر کی نامکن ہے یعنی يهنس بوسكناكه ميرى زندكى مي توقرآن كے ساتھ سنت وابته رہے اورليد والمصنت وقرآن سع عليم وكردير - اس اعلان عام سعصاف تابت ہوا کہ صربت قیامت کے گئے جب شرعیہ ہے۔

اول صه)

### بِم المرارطي الرحيم مرم مرابط الريث كرابب عاديث

كمابت مريث يرعو مادواعر اص كئے جاتے ہي اوران احر اضات كوبنياد بتاكر مديث كي بترعيه وسنسعف كاركياج آناها-بيسللاعتراض إرسول المرصلى الترعليه وسلم في احاديث الحفيد منع فرماد يا تعاجيها كميح مسلم من معد-لاَ تَكْتَبُو اعْنِيْ وَمَنْ كُنَّبَ مِيرًى طِن سَكِيمِ الْكُواور صَلْحَ عَنَّى غَيْرَالْقُرُانِ فَلْيَحْدُ وَأَلْ كَعَلاده كَيُهِ لَكُ لِيابِ أَتَ چلہے کہ آسے شادے۔ اس مدمیت سے نابت ہواکہ ا ما دیث مجتب مترعیہ نہیں ، اگر مجت شرعيه موتن توسكف سيكيول منع كياعا آء دومرا اعراض اعاديث دهائى سوسال بدىكى كيس امذاوه شكوك یں اور جویز شکک ہو وہ جت ِشرعیہ کسے ہوسکت ہے۔ يبطاعراض كاجواب إية ومع بدرسول الترملي الشرعليه وسلمن اطديث كونكف سيمنع فراديا تعاليكن اس كامقصدم ف انابى مقاكا أي قراني آيات كے ساتھ خلط لمطنه موجاتيں۔ (۲) اس مرست یں آگے برانفاظ ہیں۔

وَحَدِّ آوُ اعْمِی وَ لَاحَرَج مِی سے مدیثیں بیان کرداسی و حَدِی آوُ اعْمِی و کُلُم رہاسی استنبت فی لحدیث کوئی مرج نیس ۔

ال جلے سے صاف نابت ہوا کہ مدیث کو قرآن مجید کے ساتھ مخلوط کے ناب ہوا کہ مدیث کو قرآن مجید کے ساتھ مخلوط کے ناب کرنے سے دوکا جارہا ہے۔ محض مدیث کے بیان کرنے سے ناب کا حکم دیا جا رہا ہے اوراس وضاحت کے ساتھ کاس میں کوئی حرج نہیں بعنی التباس کا کوئی خطرہ نہیں۔

(۳) اگر کوئی شخص یہ کھے کا سی مرت بیان کونے کی اجازت ہے، جت شرعیہ ہونے کی کوئی دلیل نمیں نواس کا جواب یہ ہے کا سی مریث یں تھے کہ اس ماری کے یہ الفاظ ہیں۔ تھے یہ الفاظ ہیں۔

وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَبِّدُ الدَوْجِيْنِ تَصَداً بَحِيرِ هِوَ فَهِ اللهِ عَلَى مُتَعَبِّدُ الدَّارِ اللهُ الدَوْجِينَ الكُورُ اللهُ المُنْ الكُورُ اللهُ المُنْ الكُورُ اللهُ ا

اس جمله في مدين كا بميت كودا ضح كرديا - اتنى سخت دعيد مراس م مورت يرمكن م كرمون جمت شرعيه بوس علال دوام كا فيصله م مزيد برآن " عَلَى " (مجريه) صاف بتار بام كرسول الشرصلي الشرطيه وسلم ير جوث بولناعام جوث كه اندنيس ، اگرعام هجوت كه اند بوزا توعكی كی

ک مداحد کاروایت یں مراحت کے ساتھ اس چیز کو سیان کیا گیاہے لیکن ہم نے وہ مدیث اس کے نقل نویس کی کراس کی مندمی کچے منعمت ہے۔

ضرورت نهیں تقی دو عُلَق " کی موجو د گی بتارہی ہے کہ صریث مجت مشرعتے ہے۔ (۴) مدیث کی تمابت اکتابت کا حکم واجازت اور محاب کرام کے جمعفیر كارسول الترصلي الشرعليه وسلم كى موجودكى مين اوربعد وفات صرميت بحريركرنا ادركاناب شارا ماديت سنابت به اسسيربات تابت بوجاتي ب كمالتباس كاخطره ختم إوتي ممانعت كالحكم منسوخ كردياكيا . دوسراعر أف كاجواب دوسراعراض كانشاء يبك احادبت ومائ سوسال بعد الحي كيس ومان سوسال سي يط حديث كى كوكى كما نهين هي احاديث مذ تحرير كي جاتى تغيس اورمذ انهيس كوتى الميت حاصل متى-یا عراض می لابعن ہے ،عومًا یہ اعراض وہ لوگ کرنے ہیں جنوں نے می فن مريث كامطالعهمين كيا، اس اعتراض كى بنياد سوات لاعلمى اورعدم تحقیق کا در کیمیں۔ رسول النوسلی الله علیه وسلم کے زمانہ سے لے کر مرحمد میں مریث کی کتابت ہوتی رہی۔ پہلے چیوٹی چیوٹی کتابی تالیف ہوتی رہارہ میمرانی کوملاکر بری کتابی الیف کی گیس برسط دورکی کتابوں کو بعدوالے دور کے صحالف میں سمودیا کیا۔ اگر صحیح بخاری ہی کو حدیث کی سیلی کتاب مجیسا ملے میاکبعض کوک غلط فنمی سے کسر اکرتے ہی توجی بی صحیح نبیں کا ماد دهانی سوسال بدر کھی گئیں ، اس کے کھیج بخاری دسول انڈ صلی اندعلیہ وسلم كانتقال كانقريبا دوسوسال بعد كمكى الم بخارى كارتخ وفات كوصح بخارى كى تاليف كى تاديخ قرارد مبنا دحوكا ہے صحيح بخارى كى تالبف يك مديث كامد إكتابي موج دكتين اب يم ان كتابول كالذكره كيتي

جو صحل منته سے پیلے محمی گئیں ا درخاص طور بران کتابوں کا ذکر کریں گے جوجہ رسالت اورعمد صحابين اليف كيكين ـ

رسول الدسلى المعليه ولم كالهوني بروتي كتاب ديث

ا-عبداتندين عررضى الترتعال عنه فرماتي ..

كَتَبَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله سلم الله وسلم في كتاب

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ الصرقة تحري فراني عنى -(الرداور)

٢- ابورا شرحراني كيتي مصرت عبدالدين عرف فيرس سامناك كتاب ركمي اور فرمايا:

هٰذَا مَاكَتُ لِي رَسُولُ اللهِ يوه كناب عجوسول الترصل الله

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه وسلم في عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّا عَلَا عَلَاكُ ع (ترنزی ابواب الدعوات علد ۲ من<sup>۵۲</sup>)

٣ حصرت عائشه صديقه رض الندتعل العنها فرماتي بس

كِتَا مَان (دارقطني مع التعليق المني مي ختلف برايات درج عقب تفصيل

وُجِدَ فِي قَائِدِ سَيْفِ رسُولِ سول الشرصلي الشعليه والمكاتواك الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قبضي سدونو شقط مقرال مطبوعة فاروقي دلى صبه ساليا الحرب كما المحظريون م - مولى بن طلح كتي بن -

النَّتِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِجوانهول فيرسول التُرصلي الله (دارقطنی کتاب الزکرة صلع) علیه دسلم سے دوایت کی ہے۔

اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه وسلم فحضرت معاذرض المترتعلظ بُعَثَ بِهَا إِلَى مُعَاذِقًالَ لَعَيْمُ عَنَكُمْ عِنْ كَصِيحٌ فَي منكوايا نعيم كته بي كير فَقُرِيْنَ وَأَنَا حَاضِرُ فَإِذَا فِيهَا وَهُ يُرْحَى مَى وَقَتْ بِس وَجِورَهَا، دنصب الزيركتاب الزكوة علد ٢ اسب يريي عفا .... صيح بحواله مصنف ابن إبي شيبه جه

قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولٌ صلى الشَّعليهُ ولم كاليك نوشة ملك الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِمِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّه بادْضِ جُمَيْنَة وَآناعُلام جان لاكالقاراس بي مختلف امكا شَاتُ .... (رواه الوداؤر ولله درح تق) صلا في كما اللياس وروى لرمزى

٤ ـ حصرت جابروسى الدتعلك عنه فرملنه بس ـ

عِنْدُ نَا كِتَابُ مُعَاذِعِن بمارے يس حضرت معادم كاكتاب ٥- إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزُرُ فليفر عرب عبدالعزيز دحمُ الترتعلك دَعَا بِصَحِينَفَةِ زَعَمُ وَاأَنَّ رَسُولَ فَاسَكَمَا بِكُوجِد ول الدُّصلي الله

٧- عَنْ عَبْلِ الله بُن عُكُيم عبالله بن عَكيم كنة من مين رسول لله

كتب النَّبِّي مُ صَلَّى اللَّهُ عَكُيْكِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ كُلِّ بَطِّنِ عَقُولَهُ تُمَّ كَتُبَ آنَهُ لَا يَحِلُ لِمُسْلِمِ

رسول التدصلي التدعلب وسلم في تخرير فرما باتفاكه دميت عصبه كادمه واجب الاداب عيربيهم تخربرفرا إنحاكس آن يَتَوَالَى مَوْلَى رَحْبِلِ مُسْلِعِ ملمك ليّ ما رُنين كركى دوس بغَيْر إ ذَنِهِ شُمْ أَحْبُرُتُ مسلم الاحتارادده غلام ولغيراس ملم آتَه لَعَنَ فِي صَعِيْفَتِهِ مَنْ كَامِازت كاينطرف سوبكه فَعَلَ ذَلِكَ وَصِيمِهُمُ لَمَا لِعِنَى بِمِرْجِهِ خِرِي كُن كُرابِ فِي الصَّحِيفَ ين ايساكرن والعيد لعنت بجفرائ.

بمات ياس رسول الترصلي الشرعليب تو دیت سواون دینے بونگے۔

٩-إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى جب رسول التَّرصلي التَّرعليم وسلمن اَ هَلِ الْيَمَنِ كِتَا بَا فِيدِ الْفَرَاخِي تُوابِلِينَ كُلْكُ إِيكَ كَابِعِي كُهُمُ سنن اوردیات کے مسائل درح تھے۔

٨- ا مام طاوّسٌ فراتين : عِنْدَ نَا فِيُ كِتَابِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِي وَتُم كَ وَكُتَابِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الْ نُعِن إِذَا قُطِعَ مَا رِبُكُ مِائَةً بِهِ الْمِهِ الْمُعَالَكُ كَالْكُلُ حَصَدُتُ عَلَيْ مِنْ الْإِبلِ رئيل الاوطارجيه صص بوالركتاب الم شافعي

الله عَلَيْهِ وَسَتَمَ كُتَبَ إِلَى عُروبن حرم كوين كاعامل بناكر بيجا وَالسُّنُى وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ مِمْت فَرَائَى عَيْصِينُ وَالْفَى وَالْفَى وَالْفَى وَالْفَ بِهِ مَعَ عَهْرِونِي حَزْمٍ-

رنسانی جلد۲ مث<u>ا</u>۲)

امام زہری فرمستے ہیں یں نے وہ کناب برسی فنی اوروہ کناب او برن حريم كياس موجود كتى - (نسائي جلد ٢ صال)

بھرامام زہری نے اس کتاب کامضمون بیان کیاہے (نسائی) فليفه واشرحصرت عرب عبدالعزيز فاس كتاب كصحت كي شهادت دى

ہے۔(نیل الا وطارجزے صلا)

المم يعقوب فرملتين:

لا أعْلَمْ فِي جَمِيْعِ أَنْكُتُبُ جَنِي كَتَابِين رسول التُرصي التُرعيب الْمَنْقُولَةِ كِتَابًا أَصَحَ مِنْ كِتَاب وللمسه منقول عِي آني بي النابي عَمْرِوبُنِ حَنْمِ هٰذَافَ اِنَ كُونُ كُتَابِيرِ عَلْم ين عُرد بن حرم أَصْحَاتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ كَاس كَتَاب سے زیادہ صحے نہیں النيهِ وَبَيدُ عُونَ رَأُ يَهُمُ اورتابين عظام اس كاطرت دجرع (نیل الاوطارجز ٤ صلا)

عَلَيْهِ وسَلَّعَ وَالتَّابِعِينَ يُجِعُونُ كِينَكُمِ حَابٌ كَام رضى اللَّه تعالى عنم كرف في اوراين رائ كوهيوردن

الم بعفوج كے بيان مصمحلوم مواكدرسول الشرصلي الله عليه ولم كالحوائى مونى ببتسى كنابي مخيس اورسب سعزباده هيم الكان كعلم كمطابق عمروب حزم كى كناب ينى كيونك تواترا درشهرت كاجو درجه اس كتاب كوهاصل تها وكسى اوركتاب كويز تحقياله الم ابن عبدالبرم فرمات بي-

هٰذَاكِتَابٌ مَشُهُورُ عِنْدَاهُلِ يَكْنَابُ إِلَى نُوارِي كَنْ دَيَ عُسُور

السِّيرِمَحُرُونُ مَّا فِيهِ عِنْدَ بِهِ اورجِ كِيم اس بي ده الل علم أَهْلِ الْعِلْمِ - (نيل الاوطارِخِ كَنزديك معرون سع -

برأسي كتاب كالكنخر بعج كتاب وسول الترصلى الشرعليه وسلم في صدفا الدعليه وسلمى بركتاب حصرت عرشك خاندان کے باس متی .... مجھے بیکتا حضرت عرض کے بونے سالم نے بڑھائی وَهِيَ الَّذِي انْتَسَخَ عُمَرُ بُنِّ لَي الْمُنْتَسَخَ عُمَرُ بُنِّ لَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَبْدِ الْعَذِيْدِمِنْ عَبْدِ اللهِ كُلِيامِ فليفرَمِن عبدالعرزين اس كتاب كوحضرت عرم كے يوتوں في كركهوا باتقا

١٠- امام زېرگ فرماتے ہيں : لهذب نُسْخَة كِتَابِرَسُولِ اللهِ كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَهِي كَمْتَعَلَّى الْكُوالْ التَّرْسِلِ التَّرْسِلِ عِنْدَال مُمَرَيْنِ الْخَطَّابِ .... أقرأ بنيها سايم بن عَبُلِاللهِ بْنُ عُمَرَفَوَ عَيْتُهَاعَلَىٰ وَجُهِهَا بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمِ بن عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ (الوداور كناب الزكأة جلدا صيح وداقطني (F.90

اس كے بعدامام زہری نے اس كتاب كامضمون بتا يا جوكنب صريب بي مجفوظ سے۔

#### اا-سويدين غفله كتيم بن :-

أَتَا نَا مُصَدِّقٌ رَسُول اللهِ صَلَّى باركياس رسول التُرسلي التُرعليبوم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُ تُ كَاتَّصِيلِداراً إِينَ فَاسَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُ تُ السّ بِيَدِ اللَّهِ وَقَرَأُ أَن فِي عَهْدِ اللَّهِ كَلَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقِ وَلاَيُفَرَّقُ كَوْنُ سِي مُعْمَدُ مَالَ وَمِع مَهِ كَيَابَ وَ بَانُنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الطَّلَاقَة اورجِمْع مَالُ ومَعْمَع مَالُ ومُعْمَع مِن اللَّهِ مَا مُعْمَع مَعْمِع مَالُ ومُعْمَع مَالُ ومُعْمَع مَالُ ومُعْمَع مَالُ ومُعْمَع مِن المُعْمِع مِن المُعْمِع مِن المُعْمِع مِن المُعْمِع مَا مُعْمِع مِن المُعْمِع مِن المُعْمِع مَالُ مُعْمِع مِن المُعْمِع مُن المُعْمِع مِن المُعْمِع مِن المُعْمِع مِن المُعْمِع مِن المُعْمِع مُن المُعْمِع مُن المُعْمِع مُن المُعْمِع مِن المُعْمِع مِن المُعْمِع مُن المُعْمِع مِن المُعْمِع مُن المُعْمِع مُن المُعْمِع مُعْمِع مِن المُعْمِع مِن المُعْمِع مِن المُعْمِع مِن المُعْمِع مُن المُعْمِع مِن المُعْمِع مُعْمِع مِن المُعْمِع مُن المُعْمِع مُعْمِع مِن المُعْمِع مِن المُعْمِع مِن المُعْمِع مُعْمِع مُعْمِع مُعْمُع مِن المُعْمُع مِن المُعْمِع مُعْمِع مُعْمِع مُعْمِع مُعْمُع مُعْمِع مُعْمِع مُعْمِع مُع مُعْمِع مُع مُع مُعْمِع مُع مُعْمِع مُعْمِع (الوداؤدج المصلع ودانطني ملك)

١٢ - يعيدالله بن عرورض الله تعاسط عنه فرملت يبي -

بَيْنَما نَحْنَ حَوْلَ رَسُول اللهِ اسمالت بي كم رسول الترصل الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُكُنَّبُ عليه وسلم كُرُد بيتي بوت مهد إذْ سُعِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُ الْمَدِينَةِ يَهِ فَيْ مَا وَكُا قَسَطَنطنيها روميه ٩-تُفْتَمُ أُولًا تُسُطِّنُ طِينَيْنُ أَوْ آيْ فِرْمَايا" برقل كاشريك رُوُمِتَةُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ فَحْ مُوكًا " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَابَلُ مَدِينُةً هِرَفُلَ أَوَّلاً (دارى طع دمشق ملداول صال)

غرض بيكهرسول الترصلي المرعليه والمهنع ببيت سي كتابي لكهوايس بهذا بكناغلطب كالآيت فكوئى كتابني تطمى يالتكفف منعفر ما دياعف \_ اس عدمت سے بہمی تا بت ہواکہ بہت سے محابر براے انہا مے ساته احادیث تکھاکرتے تے۔

# رسكول الدصلى الشعلبه وتم نے صحابہ کو بھی تخت ریر ا حَادبیث کاحکم دیا

١- ايك موقع بررسول الترصلي الترعليه وسلم فرمايا -مَ دُمَّهُ الرَّبِي سَاع (محيح بارى (براها ديث) البشاه كو كه كردے دو۔ د صحیح مسلم وغیره)

٢ ـ حضرت عبداللهن عرض سعاد كون في كمانم آب كى بربات نه لكها مرو تهمي آينوش موتزين اورتهي ناداض مونية بير انهون في محفاجيور ذُيا ورسول الترسل الشرعليه وللمست دريا فت كيا- رسول الترسلى الشرعليه وسلمنة فرمايا:

أكُتُبُ فَوَ الَّذِي لَفُسِي بِيدِ عُم احاديث الكماكرو يقم أس ذات مَا يَخُوجُ مِنْ وَ إِلَّا حَتَّى (الوداد كرس عقبضي ميرى مان سعال منه سے تے سواا در کھے منین کلتا۔

كتاب لعلم جلد ٢ ص

# صَحَابُهُ كُمُ إِلَى كُتْبُ احاديث

#### ا- حصرت الوسجر صريق رضى الثرتعلك عن

عَنُ انس رضى الله تعالى عنه جبحضرت ابوبجرمترين رضى الترتعال أَنَّ أَمَا بَكُورَضِي اللَّه تعالى عَنه عند في حفزت انس رضى الله تعالى كَتَبَ لَهُ هَلْذَا الْكِتَابَ لَمَّا عَنْهُ وَمِن كَامَامُ بِنَاكِ مِعِيجًا تُواكِكُنَا . وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسُعِلِللَّهِ لَكُهُ كُردى حِس كامضمون بريقاب إلله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَهِذِ لا فَرِيْفَةً الرحل الحيم يه ذكوة كوه فرائض بي الصَّدَ قَدْ الَّتِي فَوضَ رَسُولُ مِن ورسولُ الشَّصلي الشَّرعليه ولم اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في ملين يرفرض كياب عادرين كا عَلَى الْمُسَلِمِينَ وَالَّتِي آمَرَا للهُ عَمَ الله فاليفرسول كودا عقار بهارسوله (سحى بارى كالزادة) حادين المراكمة كتة بن:-

أَخُذُتُ هٰذَا الْكِتَابِ مِنْ مِن مِن الْمِتَابِحَفْرَتِ السُرِي اللهِ شَمَامَةً (نسانَ كتاب الزكوة) تعالى عند كيوت تمام سي مال كي قي -٢- حضرت عمر فاروق رضى الثرتعالي عنه محدانصاري كتفين:

إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبُهِ الْعَزِيثِ وَبِحَصْرِت عُرِبِ عِبِ العَزِيزِ الْعَرِيزِ فَلِيف

ہوئے توانہوں نے ایک آدمی کو مرسینہ متوره بهج كردسول التدصلي التدعليه وآله وسلم كى كماب الصدقات الأق کرانی ۔ وہ کتاب عمروبن حزم دہنی اللہ تعالى عنكفا ندان كے ياس ملى - ي ده كتاب يتى جورسول التُرصلَى التُر عليه وسلم في عروبن حزم رضي الله تعالى عنه کونکھ کردی ھتی ا در حصزت عمر صفی التدتعا العنه كى كتاب حضرت عرضى الشرتعليط عنه كفاندان كياس ملى ـ حصرت عررضي الله تعالى عنه في يكتا الكهكراين تحصيلدارون كودى تقى -اس میں صدقات کے سائل تقریس التهصلي التنعليه دسلم ا درحضرت عمر رضى التدتعاك عنه كى كما بول كالفمو ايك بي تفار كور حفرت عمر س عاب تعزيز رحمدالله تعليان اينعمال كوحكم ديا كيمية ولمت دوي كالوير كيميط لتبرجو كي حائي (كيرمحدانصاري فيكما)

حِيْنَ اسْتَخْلِفَ آرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَفْدَرُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَ قَاتِ فَوَجَدَهُ الْعِثْدَ ال عَهْرِوبْنِ حَزُم كِنَابَ النَّبِيّ صَلِّحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عَهُرِوبُنِ حَزْمٍ فِي الطَّدَ قَاتِ وَوَجَدَ عِنْداَلِ عُمَرَيْنِ الْخُطَّابِ كِتَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ إِلَىٰ عُمَّالِهِ فِي الصَّدَقَاتِ بِمِثُل كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيت وسَلَّمَ إِلَى عَمْرِدِ بن حَزْم فَامَرَ عُمَو بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِعْمَالَهُ عَلَى القَدَقَاتِ أَنُ تَيَاخُذُ وُابِمَا فِي دَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ وَكَانَ ( دار قطنی کتاب الزکوة صنای

ان دونون كنابول مين ميعنمون تفار (ميعمون كتب ا حاديث مي محفوظ هي

المام مالك رحمة الشرعليه فرملتي ين

أَنَّهُ فَرَأَ كِتَابَ عُهَرَبُن بِي فِحضرت عمرض الله تعالى عنه

الْخَطَّابِ فِي الصَّدِيَةِ كَيْ السَّدِرْ وَرُصاحاء (موطا مالك تناب الزكوة مدا)

امام مالك رحمة التدعليه في اس كتاب كامضمون ايني شهره آفاق كتاب موطايس درح فرما بالمعجوات كمعفوظ م

حضرت عرصى التدنغالي عنى دوسرى تخرير

مَعِيْ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي "حضرت عرضى الشرَّعالى عند في ميك عُبَيْدَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى مِهِ الإعبيدة رضى التُرتعلك عنه كويم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله لله الله الله الله عَلَيْهِ المُعَالَم وسولُ الله عَليه وَرَسُولُ مُ مَولَى مَنْ لَا مَولَى وَلَمْ فَ وَمَا يَا إِلَهُ مِنْ عَلَى وارث لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنُ لَا وَارِثَ نَين أَس كا دارت المراوراس كارول ا

عَنْ آبِي أَمَامَةَ قَالَ كَننَبَ حضرت الوامام كنفين: ك - (رواه الرّ مذى فى الجالِ الفراق) اور داكر) امول (موجود) بوتو وه اس كا

وارت ہوگا "

حصزت عمرصى التدتعالي عنه كي تبسري تخرير حضرت أبوعثمان كيتے بس:

جَاءَ ناكتاب عمر المساس ما العاس حضرت عرف كي تحرير آئي كم امابعد إنَّ النبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِيسَك رسول النَّصِل التَّرعليدولم وَسَلَّم نَهَى عَنِ الْمُعَرِيْدِ إِلَّا فَعَرِينِيْ سِمْ فَعَ وَمَا لِلْهِ مُكَّرُدُو انكل كح ماشية ك كي اجازت دى يع-

هٰکککا اِصْبَعَیْن

(صحیحسلم کتاب اللباس)

حضرت عرضى الشرتعالي عنه كاجوتفا نوث تنه

ايك مرتب ودفة كمتعلق أيك مقدمتين مواتوحضرت عرض الدتعالى عة في مول الترصل الشرعليه وتلم كي حديث كم مطابق فيصله كيا ـ

فكتب له كتابًا فيه شهادة ميرحض شرص الله تعلاعنف عبل الرحلن بن عوت وزيد اس فيصله نبوى كو تكم كرويرا اورطور تابت اورا كساوراً دى في وتخطيخ

مِن ثابت ورحبل اخر شهادت عبد الرحل بن عوب المرس

كيرخليف عبدالمك رحمه اللهك زمانه بي اسي قسم كامقدم سين موار فقضى لنا بحتاب عهر توصرت عبدالمك فحضرت عرصى (ابودا وُدكتاب الفرائض ج٢ صص) الشرتعاك عندى أستحرير كم طابق فنصلهكيار

حضرت ابوسجر فأاور حضرت عمرف فيدسول الترصلي الثر عليب وسلم كأتناب كم حفاظت كى كَنْبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رسول الشَّصلى الشَّرعليه وسلم ف كتاب

وَسَلَّمُ كَتَابَ الصَّدَ ذَةِ .... العدق لكى عَى ال يَعْرِت الإيجراضي لتُر فَعَمِلَ بِهَا البُوْ بَكُرِحَتَى قُبضَ تعلل عنه فاين وفات تكمل كيايم ثُمَّ عَمِلَ بِهَا عُمُرَحَتَى قُبِعَى. حفرت عرض التُرتعا العنه في ابى وفات تك عل كما ـ

رابوداود هلدادل ص<sup>۲۲۹</sup>)

حضرت عرصى الشرنعا للعنه كاحفاظت صربث اورتعليم صرمت كاانتظام كرنا

ا- إِنَّ عُمْرَيْنَ الْغَطَّابِ صَرْتُ عُرَفَى التَّرْتِعَ لَكَ عَنْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْمُ اللَّهِ

خَطَت يَوْهَ الْجُمْعَة بند مرتب جعم كخطبين فرمايا الله الله قَالَ اللَّهُ مِدّ إِنِّي أَشْهِدُ كَ يَنْ شُرون كَامِ اعْ يَرْجُوكُوا وكُوا عَلَى أُ مَوَاءِ الْأَمْصَارِ وَإِنَّى بِول - يسفان لوكول كوموناس اِنَّهَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لَيَعْدِنُوا لِيَعْمَرُكِيا مِعْدُون مِعْلَاتًا كُمُ عَلَيْهِمْ وَلِيُعَلِّمُواالنَّاسَ دِينَهُمْ كري ادر وكون كودين ادر في الله وَسُنَّةَ نَبِيهِمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ عليه وسلم كسنتول كالعليم وي -وستتحد رضيخ كم كتاب الصلؤة باب مغيمن اكل ثويًا)

م - حصرت عرض الله تعليا عند فرمايا : تَوِيُّكُ وا الْعِلْمَ بِالْبِكِتَابِ (دارى علم كُلْكُورُ حفوظ كراو-جلدا ول مسلا وجامع بيان العلم طلا

#### ٣ ـ حضرت عررضى الله تعالى عنه خودهى صريف وستنت كى تعليم دياكرنے

تق شلاً ایک مرتبه فرمایا:

أَقْبِلُو اعَلَى بُوجُوهِكُم مُ صَلَّى مِيرى طوت مذكروس تم كورسول الله ملى بِكُمْ صَلَوْعٌ وَمِعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّم كَل طرح الرَّبِه كربتاؤن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الَّتِي كَانَ جَسَ طِيقَة سَعُ كُمَّا يَّ وَرَجِي يُرْضَعُ عَنْ اور مرصنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ بیس حضرت عمروضى الشرتعلك عنه قبله كالر بهما مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ كَبَرْ شُمَّ مَنْ مَنْكَبِيهِ ثُمَّ كَبِرَ شُمَّ مَنْكَ مَنْكَ دونون إتقون كوكندهون تك اعقايا بيرالله اكركسا يمردكوع كباا دراسي طرح اس دقت كيا جي ركوع سيمراهايا ربعي ركوع يبليا ورركوع كيدرفع يرين كياتا صحابة فراياب شك دسول اللمتى الترعليه وسلم بمين البيي مى نماز يرها يا

يُصَلِّي وَيَأْمُوْمِهَا فَقَامَ مُسْتَقْبِلَ القبلة وتنفح يديه يعتقانى رَكَعَ وَكُذَ الكَّ حِيْنَ رَفَعَ فَقَال الْقَوْمُ لِهِكُذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُصَلِّي بِنَا- دِخلافيات الم بيهنى نصب الراية وتسهيل لقارى شرح محمح بخاری ملدس)

کرتے تھے۔ س حضرت عثمان دخى الترتعالي عنه كى تماب محرين على كتين :-

رجب) ببرے والد (حفرت علی)نے أنكِتَابَ فَاذُهُ مَ إِلَىٰ عُثُمَاتَ مِحِهِ (حضرت عَمَالُ كَيس) مِعِيا، تو

اَرْسَلَنِیْ اَ بِی خُذُ حٰلُوا

الله عَلَيْهِ وَسَرَكْمَ فِي الصَّدَقَةِ عَمَان (صَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ فِي الصَّدَقةِ عَمَان (صَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ فِي الصَّدَة فِي الصَّدَقةِ جا وُكيونكهاس مي صدقه كي متعلق أمول الدصلى الدعليدو لم كاحكام مندرج

كيا ا در برعضوكونين نين مرتب دهويا -

حضرت عثمان دصى الدتعلي عندن فرمايار آغْنِها عَنَّا وصحيح بخارى كتاب بم سعاس كوكاني سجعوليني بم است

اس معلوم مواكررسول الترصلى الشرعليه وسلم كى كماب الصدقد نقلين حضرت عمان أورحض على في ياس مى موجود كفيس -حضرت عمان رضى الدتعالى عن خودسنت كي تعليم دياكرت سعة -عَنْ عُثُمانَ آنَّهُ تُوضًّا حضرت عثمان رضى الله تعالى عندن بِالْهَقَاعِدِ فَقَالُ أُرِيكُمْ وضُوع مقاعر كمقام روضوركيا-انون في دَسُولِ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ وَكُول عَلَا بِينَمُ كُور سول الشَّر على سَلَم فَتَوَخَما تَلَاّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا بتاربا ہوں۔ معرحضرت عمال نے وضور (صححملم دردى البخارى نحوه)

### م حضرت على رضى الشرتعالة عنه كى كتاب

حضرت على وفنى الله تعليا عنه فرمات ين :

مَا عِنْدَ نَا شَنَّ وَ اللَّا كِتَابُ اللهِ بِمارك إِن كُونَ حِرْ نبيس مع سوات وَهَذِهِ الصَّيحِيْفَةُ عن النَّبِيِّ كَتَابِ اللَّهُ كَا اوراس محيف كجس صلى الله عليه وسلم - (صحح يس رسول النمسلي الله عليه ولم كاطاد

بخارى كتاب المناسك باب حرم المدينة بي -

وروى ملم تحوه)

حضرت على رضى الله تعليه كاسنت كي تعليم كالتها كرنا حضرت على رضى الله تعالى عنه فرملت مي -

تَذَا كُرُ وَا هٰذَا الْحَدِيثَ ايك دوس عصطة راكروادرا حاد وَتَذَا وَرُوا فَإِنَّكُو إِنْ تُحْر كادورهكرته الكروورة عديثكا

تَفْعَلُوا سَيدُرسَ ودارى باب علم من جائے گا۔

مذاكرة العلم صفا)

حصرت على رصنى الله تعالى عنه خودهمى با وجود خلافت كے بوجھے استنت كتعليم دياكرت عظ مثلاً ايك مرتبه وضوع كيا يمزمايا -

آخبيت أنْ أُدِيكُمْ كَيْعَدَ مِن مِاسْنَا مُعَاكِمْسِي بِنَاوُل كررمول كَانَ طَهُوْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلم كس طرح وضوء كيا كرتے تھے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وترزی د نسانی)

# ۵ محصرت عبدالله بن عرورضی الله تعالی عنه کی شهره آفاق کتاب

ریی وه عبدالترب عروض الدتعلط عنه بی جن سے رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فرا با عقا (جیساکدا دیر گذرا) الا تھا کرو۔ اس مند سے سوائے حق کے اور کو تی بات نہیں لکلتی ؟ (ابوداؤ دکتاب العلم) ہی وہ کتاب ہے جو ان کی اولا دمیں منتقل ہوتی دہی اوران کے پڑیو نے عروبی شعیب سے محد تین نے اس کوا فذکر کے جمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا۔

ان کی اولا دمیں منتقل ہوتی دہی الدتعالی عنه کی کتا ہیں محد تب ابو ہری ہوتی التدتعالی عنه کی کتا ہیں حصرت ابو ہری ہوتی التدتعالی عنه نے ایک کتاب این شاگر دہمام کے لئے مرتب کی بی جو صحیفہ تمام کے نام سے مشہور ہے اوراب جھی جی ہے۔ رصورت کی جو صحیفہ تمام کے نام سے مشہور ہے اوراب جھی جی ہے۔ رصورت کی منبہ کا بیش لفظ از ڈاکر حمیداللہ ہوگا )

ووحصرت الومريره وضى الله تعليا عنه كى ابك اليف ال ك شاكر بشر بن ندیک نے رتب کی ۔ داری نے روایت کی ہے، بشیر کتے ہی میں ابوہریہ رضى الثرنعل لاعترس جوكيوستا مكفنا جانا تفاجب بيسفان سه رخصت ہونا چا ہاتوان کے یاس ان کی کتاب لایا اور انسیں طرح کرسنائی اوران سے كهابه وه چيزسعجويس نے آب سے سن سے انہوں نے كها ہاں " (دارى ج اول صلى)

ے محضرت سمرہ بن جندب رضى الله نعالے عنه كى كتاب حضرت سمره رضى التدتعل اعند في ايك كتاب تحرير فرمائي منى - الأمن بھری ابعی رجم اللرکے یاس دہ کناب تھی ۔

اِنْمَا يُحَدِّثُ عُنُ صَحِيفَةِ اوروه اس تاب سے عرشي سايا مسمرة وترنرى ابواب البيوع كرت تعظ -إب ما ماً ءَ في احتلاب المواثني لبغير ا ذن الارباب جداول صبي

٨ ـ حضرت سعد بن عباده رضى التدتعالي عنه كى كتاب حضرت سعد رضى الله تعالے عنه كے بيلے فرمانے بين:

وَجَدُ نَا فِي حِتَابِ سَعْدِ مِم فِسعد رضي الله تعالى عنه كي كتا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ بِي يَرِيكِهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ بِي يَكِهَا اللهُ اللهُ الله عليه وسلم في ايك گواه اورقسم بر

سَلْمَ قَصَى بِالْيَمِ أَنِي مَعَ الشَّاهِدِ وترفرى الواب الاحكام باب ماجاء في فيصله كبا-

اليمين مع إنشا برحلداول منهم)

و حضرت عبدالله بن عباس منى الله تعالى عنه كى كتابي حصرت عيداللرين عياس منى الله تعليا عندن كي كما بس محى تقيس يەان كى زىرگى مى شائع ہو يى كىتىں -

عكرمه دمنى الندتعل لاعن فرمات بس-

إِنَّ نَفَوْأُقَالِ مُواعَلَى طَالُفْ كَحِيْداً دَى ابن عباس مِنى کوپڑھ کرسنائی۔

ابْنِ عَبَاسٍ مِنْ أَهُلِ الطَّالِينِ اللهِ اللهُ تعليد عنه كياس ال كَلْ كَتَابِول بِكِتَابِ مِنْ كُنْبُهِ نَجْعَلَ يَقُرُا أُسِي سِي الكِكَابِ لائدُ- ابن عبا عَلَيْهِ عَ (ترغرى كتاب العلل لل صى الترتعل لعنسف بركتاب ان

يهى دەكمابى تىس جن كوامام زېرى رحمداللدوغيره فى حدرت ان عما رضى الله تعاسط عنها يصس كرمحفوظ كيا ورامام الك رحمه الله وغيره محدثين کویدا مانت سونی دی اور آج کے بیان محذین کی کتب می محفوظ ہے۔ حصرت ابن عياس رضى التدتعالي عنهما كا حديث كي تعليم كا ابتهام كرنا سعيدبن جبرد منى الدتعلي عنه كتيم :-

كُنْتُ آكُنْبُ عِنْدُا بُنِ عَيَّاسٍ بِي ابن عَبِاسُ عَيِاسُ مِعْمَالِكِ في صيفة (دارى جزاول صيفه مي الكماكر القار صحیح بخاری کتاب الخصومات میں ہے:-

قيدابن عباس عكومة عبدالتدابن عباس شي الدتال عنها على تعليم القران والتسنن عكرم كوقرآن، احاديث اورفراتض والفرائض - (دواهُ البخارى مكلف كسلة مقتدكردكم تعليقًا جس الما ووسلان معدني الطبقا) تقار

١٠ حضرت النسرصي الشرتعاك عنه كي كتاب

سعيدين بلال كيتي :-

فَقَالَ هَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنَ يبين وه صيبين جو أنحفرت على الله فَكَتَبْتُهُا وَعَرَضْتُهَاعَلَيْهِ آبِ كَحَيات مَقْدُسهمي ان ولكهااو تکھ کر آپ کوسنائی تھیں۔

كُنَّا إِذَا آكُثُونَا عَلَى آنُسِ جب بم حفزت انس رضى الله تعالى بن مَالِكِ رضى الله تعالى عنه سازياده (لوهيكم) كرت نوده الج عنه فَاخْرَجَ إِلَيْنَاعَالُاعِنْدُهُ إِس السَايِك دفر تَكَالِحُ اورفِطْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عليه وسلم سعي في مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عليه وسلم سعي في الله (متدرک ماکم)

حضرت أنس رضى الله تعالياعنه الورحفاظت حديث حصرت انس رضى الله تعالى عنه قرما ياكرت عقر :-

مَا البَنَى قَيْدُ وَاهَذَا الْعِلْمَ لِيرِي السَّامُ وَالْمَا الْعِلْمَ لِي الْمُعْرَمِعُوطُ (داری ج اول منا وجامع بیان علم کرلو۔ نحوه حلدا صيب

#### ١١- حضرت جابر رضى الله تعاليعنك كتاب سليان تيى رحمة الشرعلية فرملت بي:

ذَ هَبُوُا الِصَحِيفَةِ جَابِرِينِ حضرت جابر رضى الترتعالى عنه كاكما

عُبُدِ اللَّهِ إِلَى الْحُسَنِ الْبَصَرِيِّ حضرت المحسن بقرى دحمة التُّرعليم فَاَخَذَ هَا ـ وترذى أبوا البيع كياس ليكُ توانهول في الكو باب ماجاء في ارض المشرك يريج تعم يا وكرابيا-سع نصيبه جلدا ول موسى

حضرت عبدالثربن عمرضى الثدتعا ليطعنهما اور حفاظت أحاديث

روسلیان بن موسلی کتے ہیں کہیں نے ابن عمروضی اللہ تعالے عند کے آزاد كرده غلام نافع كود يجعاكما بن عمرونى الله تعليك عنها انهيس اللاء كرارس يصطق ادروه سخفت مات عقد (دارم جلداول ما الف) حصزت براءبن عأزب رضي الترتعالي عنهاور حفاظت اعادبث

براء بن عاذب رمنی الله تعلیا حنه کے پاس مبھے کرلوگ ان کی اماد<sup>ہ</sup> تکھاکرتے تھے۔ (داری مطبوعہ دمشق جزء اول مہلا) ١٢ رحضرت دافع بن فدريج رضي الشرتعا لي عنه كي كتاب نافع رحمہ اندکتے ہیں کہ مروان خطبہ دے دسیسے تھے۔اس ہیں انہوں ہے مكمعظم كحرم مون كاذكركيا نوحضرت دافع بن خديج دمنى الشرتعل لاعني ان كويكاد كركماكه يركيابات ب كرمخه كى حرمت كاتم في ذكركيا اور مدينه كى حرمت كاذكرنس كيا ييرفرمايا \_

وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى تَحْقِينَ رسول الدُّصلى الله عليه وسلم ف الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِمَيْنَ دونون سنكتانون كدرمياني علاقه لاَبَتَيْهَاوَ ذايكَ عِنْلَنَا فِي كُلِين مِن كُورِم قرارديا سماوري آدِيْمِ الْخُوْلَانِيُّ إِنْ شِنْتَ صَمَّمِيكِ إِسْ ولانى جِرْدِيكِها اَقْدَا أَيْ يُكِي وصحيح ملم بافضل بواست اكرتم جا بوتو يره كرسناؤل.

جهودصحابه رمنى التدتعليط عنهم كى كستنابين عيدالله ين عرود من الله تعالى عنها فرملت للس

بَيْنَهَا نَحْنَ حَولَ رَسُولِ اللهِ اسمالتي كم م وك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْدِ وَمَسَلَّمَ نَكُتُبُ مَلَّى السَّرِعليه وسلم كر ربيع مِدت إذْ سُرُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ الْحُورِ مِنْ آيّ سي فِي الَّبِي اللهِ عَلَيهِ وسَكُواَى الْمَدِينَتَيْنِ فَسَطْنطنيه يبلِغ فَعَ مِوكًا إلاميه مَاكًّا تُفْقَوا وَلا قَسُطُنُطِينِيَّةُ أَوْ فَعُرايانيس برقل كاشربيافتح رُوْمِيَّةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله بولا -عَلَيْهِ وَمِتَكُمُ لاَ بَلْ مَدِينَتُهُ مِرَقُلُ أَوَّلاً (دائى جزءاول الميال)

اس مدیث کے راوی حفرت عبداللدین عرورضی الدتعالے عندوی برر

صحابی ہیں جن کی کتاب مدیث «صحیفه صادقه کے نام سے شہورہے ان ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا تھا کہ احادیث انکھا کرواس سے کہ کس منہ سے سوائے تھے کے اور کچے نہیں نکل سکتا۔ (ابوداؤد)

تغصيل كهلئ گزشة صفحات الماحظه بول ـ

قلاصم اغرض بركه اكر صحابه رض الدّ تعلى المعنى الماديث لكفته مقر فود انهول نفا ماديث كي كما بين مرق كي ربير ابعين كوابيف مل من بي المربر المحق المربر المحتم المربر كرده محيفه جومحيفه بمام كنام سه شائع بوجيا المحتم المندكي كت اول كا مركره ما المندكي كت اول كا مركره

رسول الدُّسلی الله وسلم کی تابون ا در صحابه رصنوان الله علیهم المجین کے دوری آئم المجین کے دوری آئم المجین کے دوری آئم دین نے آئی کتابین کے دوری آئم دین نے آئی کتابین کھیں کہ ان کا حصر شکل ہے اور نہ اس مختصر صفحون بیان تمام تا ایر فات کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔

ابین اجین رحمهم الدا ورکنا بت احادیث البین رحمهم الدا ورکنا بت احادیث البین رحمهم الدند خاصل کیاا در متعدد کتابی تالیف کیس و آج کل احادیث کا ماخر مجمی جاتی بی شلا موطا امام مالک بسند امام شافعی کی دوسری کتب بمصنف عبدالرزاق مندام احمد اورا مام احمد کی دوسری کتابی دخیره دخیره - ان بی کتب سے احادیث المیح اورا مام و میره مین متحل بویس و ترج کے خوظ و متواترین و فلالمدد

### المحالى سوسال كاشاخسانه

برى تنابون ي ماييف بيار ما بعين سطيد م جى مبين و بهاية برودري المين حفظ بعى كياكيا ورنزير بري كياكيا و لهذا يه كمناكسي طرح بعي محيح نهيس كم احاديث ومعانى سومال بورنز يربين لا في كنين -

حصرت الجهريره وضى الترتعل الاعدام تب كرده صحيفة وصحيفة بهام بن منبه كنه سعنشورسد، طباعت كرديدسة واسته بوكرنظ عام برا چكا مهدي يصحيفه وسول الترصلى الترعليه و لم كانتقال كتقريبًا جاليس سال بعد يحيفه وسول الترصلى الترعليه و ممرين والتركام عيفه بحريب مسال بعد يما كي التقارض وستماك و معرب والمركام الكري وطاجوا الماكم و محيك بعد يمين عدى كة خري الحاكيا و الم الكري وطاجوا الماكم و يحيفه بحريب من والدوم تواترس معاكرات كرات كرات كرات من والدوم تواترس و الترصلى الترعلية و سلم كانتقال كرات كرات كرات و مال بعد المحري كرات المراكم و و و كرات الترصلى الترودكي الترويدكي الترودكي الترودكي الترودكي الترودكي الترودكي الترودكي الترويدكي الترودكي الترود

مفروصنه کی تردید کے لئے کافی ہے کہ احادیث ڈھائی سوسال بدائھی گئیں "
پیرسندامام شافعی کتاب اللم مسنداحد مصنعت بوالرزاق مصنعت ابن ابی
شیبہ مسند حمیدی وغیرہ متعدد کتابیں دوسری صدی بین کھی گئیں ادراج مجی
موجودی - ان کے علادہ عمد صحاب ادر عمد تا بعین بیں بے شار صحیفے تھے جدد کرک کتابوں میں سمود کے گئے ادران کا علیحدہ وجود باتی نہرہ سکا۔ دوسری صدی کی
ان مولفات کی موجود گی بھی ڈھائی سوسال کے شاخسانہ کی تردید کرتی ہے۔ دوسری
صدی کی ان تصانیعت بیں سے بعض تصانیعت کافی ضخیم ہیں۔ شال مسنداما احمد
جوضنامت بیں صحیح نادی سے کئی گئی ہے۔

موطا ایم مالک کا دجود نه به ترا خوش تسمی سے امام مالک که ۱۳ شاگردون نه موطا ایم مالک کو بغیر ترمیم اورا ضافه کے تحریر کیا اوراس طرح آئر و بحی به تواد با لمنزاموطا امام مالک اپنی علیم و حثیب سے باتی دیمی اورائی کک موجود ہے۔ اس مثال سے داختے ہوا کہ قدیم کتابیں اس لئے نایاب ہوگیش کوان میں اعنافہ کرکے دوسری کتابوں کو مرتب کیا گیا۔ لمذا اگر جب قدیم کتابیں علیم و شعیب سے دوسری کتابوں میں محفوظ کردیا گیا۔ بمالے اس میان سے یہ بھی واضح ہوا کی جانے والی کتابوں میں محفوظ کردیا گیا۔ ہما ہے اس میان سے یہ بھی واضح ہوا کہ جراز ملنے میں کہ دھائی سوال اور ایم کم اور ایم کی میں کہ دھائی سوال اور ایم کم اور ایم کا تا می کی بیا وا داری کا تا می کم واضح ہوا کہ اور ایم کم اور ایم کم اور ایم کا تا می کم اور ایم کم اور ایم کم اور ایم کم کا تا می کم تا میں کہ دھائی سوال اور ایم کم اور ایم کم تا کی گئیں ۔

ایک اورطریقے سے اس کواس طرع مجھنے کرحفرت عبدالتّربن عرف الم نافع کوا حادیث ا ملاء کہلتے تھے (جیبا کہ اس کتاب میں گزرجیکا ہے) ، یہ حیثی افع دحمہ اللّہ سے امام مالک نے تخریکیں اورا مام مالک کی کتاب آج یک موجود ہے۔ یعرا مام مالک کے شاگر دوں نے موطا امام مالک کی تقلیم کیں اوران سے امام بخادی ہے۔ امام مسلم وغیرہ نے نقل کیا۔ لہذا یہ تخریری سلسلہ بغیبر انقطاع امام مالک ہے تی بنج اوران سے امام بخادی ، امام مسلم اور دوسرے موثنین کے۔

حفرت عبدالله بن عباس اورحضرت انس رضی الله تعالی عنها نے بھی احادیث پر کتابیں کھیں۔ ان دونوں محابیوں کے شاگر دامام زہری نے بھی متحدد کتابیں کھیں۔ امام زہری سے امام مالگ ئے احادیث کھی کیں۔ یہ تحریک کم ایک کتابیں کھیں۔ امام زہری سے امام مالگ ئے احادیث کھی ہیں۔ یہ تحریک کم ایک

الم مالك كنامورشاكردول كندولج المم بخارى الممسلم وغيره تك بنجا- لمنزاكتاب مديث مسلسل معادر شبرانقطاع لغوس

عبدالله بن عروب العاص رضى الله عنه فصحيفه صادقه تكما - ال كررية سي مقر تين في السيما مسلكيا اوراين كتابون بي شامل كرديا -

بطورفتال بیجندسندی کمی کنین ور مخصیقت به به که تقریبات اسلسله اسنادی ای مواد و اقع موا اور کمین می بیخ بری سلسله اسناد نقطع نمین مواد و اقع موا که احادیث بخری کا طور برمنع نبط کفین اور بیه صحیح منین که در حالی سوسال که عرف زبانول برگومتی دمین و

صیح بخاری رسول الدهلی الدعلیه و لم کانتقال تقریبًا دوسوسال بعد انتخال کنتریبًا دوسال بعد انتخار دواری کتب کا محرک اور تقریبًا اسی داند می کتب کا موجد دمونا کمیا اس مفروضه که

" احادیث دهانی سوسال بدر کھی کئیں "کی ز دیر کے لئے کافی نہیں۔





## جاعت المسلمين كي طبوعه وغير طبوع كنابي

٧- صلوة المسلمين

س - زوة المسلمين

٧- صوم المسلمين (زيطيع) ٥- مج المسلمين

٧- منهاج المسلمين

٤- دعوات المسلمين

۸- ذہن رستی

۹- تفهیم اسلام بحواب دواسلام ۱۰- خلاصه ثلاش حق

١١ - التحقيق في جواب التقليد

١٢- تفسير قرآن عزيز ( زيركنابت)

١١٠- تاريخ الأسلام والمسلمين جسك مآخذ من قرآن جيد مجيح بخارى اور

صحیحسلمیں -

رس، وَاعْتَصِمُوا بِحُبُل اللَّهِ يَجِيمُ الْالِانَةِ يَوْمُ اللَّهِ اللهِ اللهُ الل را) هُوَ يَسَجُّرُ إِنْ يَهِ يُونَ مِنْ فَيْلُ وَفِيْ هِلْ إِن ﴿ 8-٨١ التُدرِيْ المُراعِمُ السِ (قرآن) سينطي اوراس اقرآن الماعية الماء ﴿ 8-٨١ التُدرِيْنَ المُعالِمُ السِورَةِ المُعالِمِينَ المَاءِ المُعالِمِينَ المَاءِ المُعالِمِينَ المَاءِ المُعالِمِينَ المُع د) ولا تعوق الأوات يوه مديدون ن الدن ١٠٠٠ ادرس مريد ويدنا عراس مال يم يومود. いいでいた。 · X. Z. J.Z. j.

دران مَلَازِ فَ جَمَاعَ لَهُ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَا مُعْمَ عَامِدًا لِمُنْ الداس كَانامُ والرَّمِيدُو. (١) مَلَازِ في جَمَاعَ لَهُ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَا مُعْمَ عَامِدًا لِمُن اوراس كَانامُ والرَمِيدُو. (١) فَاعْبُولْ بِيَاعَ الْمِرْقَ كُلَّهَا -( بمح بمارى ك بداختن ، ممجوسم كم ب الامارة من مذيفة ) رامنس مجد مل مند المارة من عندين من المعلم من معدد المسايين - كوزنس زى كالون .
ورف و در دويجرن المدينية . من المحسيمة المعلم من ارتعا ناظم آود ، بلك جي اراجي ييسة からばしーコがなったと

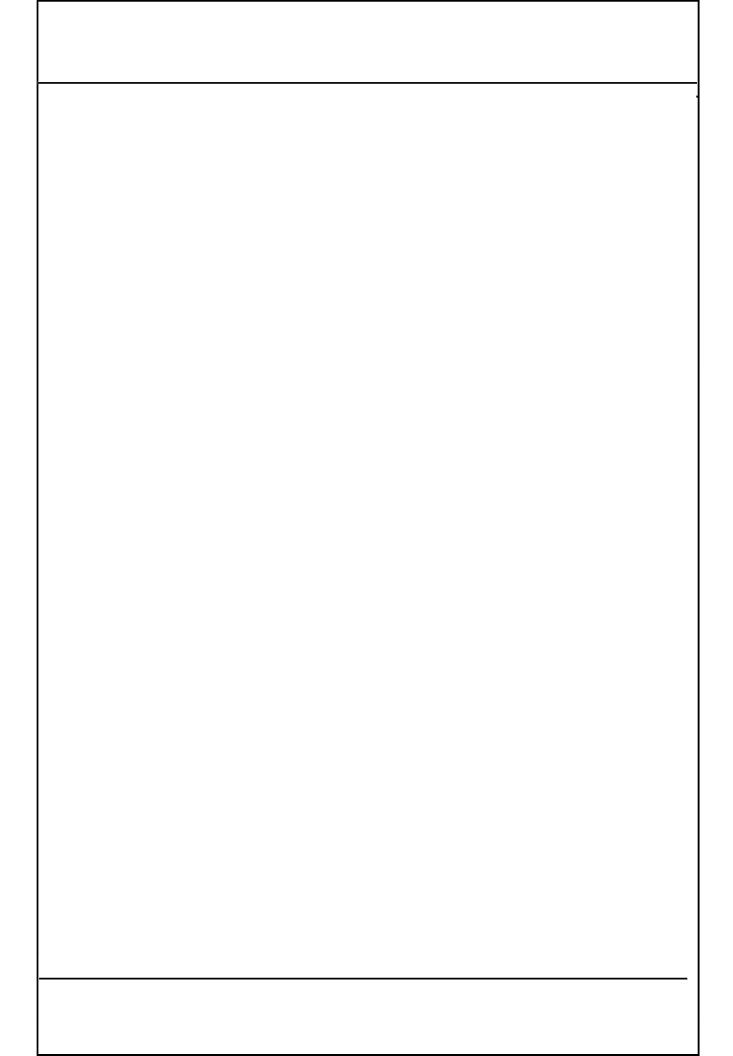